

المسلام دور المعاشى مسائل عبر بدمعاشى مسائل عبر بدمعاشى مسائل عبر بدمعاشى مسائل عبر بدمعاشى مسائل تجارست نے فضائل ومسائل

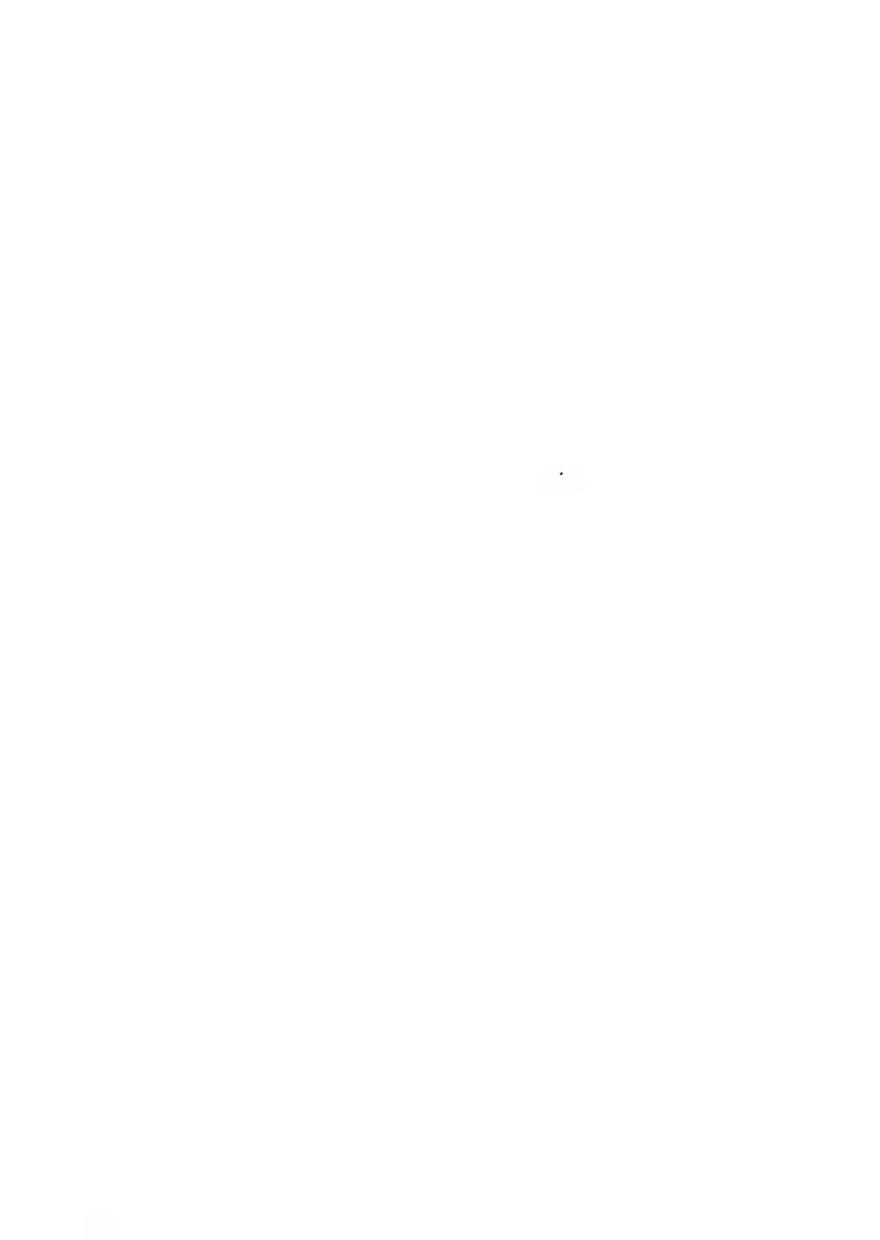



#### بملائق فأكفوظ بي

(C)

مدوسان بن جملائق في مواد إلى أي فرويا ادار الي بادام الما من في احاد عاليا من المامت في احاد عامين

نام کتاب اسب اوم جدید معاثی مبال منظ جلدان اینه تجارت کے فضائل وممائل اشاعت اول اشاعت اول

تمادى الاولى واسمار --- يون معمد

# الكارة الميشن كالميل الميل الميل

۱۱- ویاناته میش بال دوزواه بور فون ۲۳۳۳۱ میس ۲۳۳۲۵۵ میس ۲۲۳۳۵۵ میس ۲۲۳۳۵۵ میسید فون ۲۲۳۳۵۵ میسید و ۲۲۳۳۵۵ میسید و ۲۲۳۳۵۵ میسید و ۲۲۳۳۵۵ میسید و ۲۲۳۳۵ میسید و ۲۲۳۳۸ میسید و ۲۳۳۸ میسید

ملنے کے پتے العارف، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی تمبر ۱۳ مکتر کراچی تمبر ۱۳ مکتر کراچی تمبر ۱۳ مکتر العلوم ، کورگی، کراچی تمبر ۱۳ ادارة الغراک و العلوم الاسلامی، چوک نبیله کراچی دار الاشاعت، اردو بازار کراچی نمبر العبیت الغراف برا دو بازار ، کراچی نمبر العبیت الغراف ، نا بعد روڈ ، لا بور

## فهرست مضامين

| ن محمود اشرف عثاني                                    |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| rr                                                    | ومن وت                        |
| ro                                                    | د نیا ہے دل نہ لگا            |
| ت دین پر موقوف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                               |
| <i>\$</i> ^                                           | زمد کی حقیقہ                  |
| ۳۸                                                    | گنا ہوں کی                    |
| ا ایک کی محبت                                         | دل ميں صرف                    |
| بين                                                   | دنيا كاطلبكا                  |
| r                                                     | دنیا کی مثال                  |
| بين بوسكتين                                           | رو مجبتیں جمع<br>دو مبتیں جمع |
| ن دعو کہ میں نہ ڈالے                                  | دنیا کی زندگر                 |
| ين عطارٌ"                                             | فيخ فريدالد                   |
| ra                                                    | ايرانيم ادهمٌ                 |
| ra                                                    |                               |
| ں بائد                                                | د نیاسائے ک                   |
| يال کي آھي۔۔۔۔۔۔                                      | _                             |
| نہ کا اندیشنیں ہے                                     | تم يرفقرو فا                  |
| ے زمانے میں تکی                                       | صحابه وفاهم                   |
| ے نیچ قالین بھے ہوں                                   |                               |
| بال ال                                                |                               |
|                                                       |                               |

| پوری دنیا مجمر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔                     |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| دنیا کی مثال بکری کے مردار بے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |      |
| ساری دنیاان کی غلام                                            |      |
| شام کے گورنر کی رہائش                                          |      |
| بازار ہے گزراہوں خریدار نہیں ہوں                               |      |
| ایک دن مرثا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |      |
| مال و دولت كانام دنيا ہے؟                                      | كيا  |
| علطتني                                                         |      |
| قرآن وحدیث میں دنیا کی غرمت                                    |      |
| ونیا کی نضیلت اور احچمائی                                      |      |
| آخرت کے لئے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں                          |      |
| موت سے کسی کوا نکارنہیں                                        |      |
| اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |      |
| اسلام کا پیغام                                                 |      |
| دنیا آخرت کی سیرحی                                             |      |
| ونيادين بن جاتى ب                                              |      |
| قارون كونفيحت                                                  |      |
| كيا سارا مال معدقة كرديا جائے                                  |      |
| زمِن مِن قباد کا سبب                                           |      |
| دولت ہے راحت نہیں خریدی جاسکتی                                 |      |
| دنیا کودین بنانے کاطریقہ                                       |      |
| ات کی اقسام                                                    | عباه |
| كياهم: براوراست عبادت                                          |      |
| دوسرى هم: بالواسط عبادت                                        |      |

| 01                                                 | ° ٔ حلال کمانا'' بالواسط عبادت                                                                                                                                                                                                         |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                    | رزق حلال کی طلب دوسرے درجے کا فریضہ                                                                                                                                                                                                    |        |
|                                                    | رزق حلال کی طلب دین کا حصه                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                    | حضور نلافظ اوررز ق حلال کے طریقے                                                                                                                                                                                                       |        |
|                                                    | موض کی دنیا بھی دین ہے                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                                                    | روزی کمانے میں عارفییں                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                                                    | سوال کرنے کی نذمت                                                                                                                                                                                                                      |        |
|                                                    | معاملات دين كاابم شعبه                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                                                    | معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                    | معاملات كي اصلاح كا آغاز                                                                                                                                                                                                               |        |
| 41                                                 | ا یک اہم کوشش                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ٩A                                                 | ات ِ جدیده اورعلماء کی ذمه داریال                                                                                                                                                                                                      | معاملا |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ۸r                                                 | لاد ځي جمهوريت                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                                                    | لاد يي جمهوريت                                                                                                                                                                                                                         |        |
| ۸Y                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 4.P                                                | لادینی جمهوریت<br>آخری نظریه                                                                                                                                                                                                           |        |
| 4A<br>49<br>49                                     | لا دینی جمهوریت<br>آخری نظریه<br>توپ سے کیا پھیلا؟                                                                                                                                                                                     |        |
| 44<br>49<br>49<br>44                               | لادینی جمهوریت<br>آخری نظریه<br>توپ سے کیا پھیلا؟<br>"مجھ دشمن کی سازش کچھ اپنوں کی کوتا ہی<br>طرز تعلیم کا اثر                                                                                                                        |        |
| 4A<br>49<br>49<br>2+                               | لا دینی جمہوریت<br>آخری نظریہ<br>توپ سے کیا پھیلا؟<br>''چھدیثمن کی سازش کچھاپنوں کی کوتا ہی                                                                                                                                            |        |
| 4A<br>49<br>49<br>2+<br>21                         | لادی جمہوریت<br>آخری نظریہ<br>توپ سے کیا بھیلا؟<br>''بچودشمن کی سازش بچھا پنوں کی کوتا ہی<br>طرز تعلیم کا اڑ                                                                                                                           |        |
| 4A<br>49<br>49<br>24<br>21<br>21                   | لادینی جمہوریت<br>آخری نظریہ<br>توپ سے کیا پھیلا؟<br>کچردشمن کی سازش کچھاپنوں کی کوتا ہی<br>طرز تعلیم کا اثر<br>سیکولر نظام کا پر د پیگنڈ ہ<br>عوام اور علماء کے درمیان وسیع فلیج                                                      |        |
| 4A<br>49<br>49<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24 | لادینی جمہوریت<br>آخری نظریہ<br>توپ سے کیا پھیلا؟<br>سکور شمن کی سازش کچھاپنوں کی کوتا ہی<br>طرز تعلیم کا اثر<br>سیکولر نظام کا پر دیسکینڈ ہ<br>عوام اور علماء کے درمیان وسیع غلیج<br>اہل زمانہ سے واتفیت<br>اہم خوش کی تین عجیب ہاتیں |        |
| 4A<br>49<br>49<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24 | لاد پی جمہوریت<br>آخری نظریہ<br>توپ سے کیا پھیلا؟<br>سکور شمن کی سازش کچھاپنوں کی کوتا ہی<br>طرز تعلیم کا اثر<br>سکولر نظام کا پر د پیگنڈ ہ<br>عوام ادرعلاء کے درمیان وسیع خلیج<br>الل زمانہ سے واقفیت<br>الم مجمر کی تین عجیب ہاتیں   |        |
| 7A 79 79 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20    | لادینی جمہوریت<br>آخری نظریہ<br>توپ سے کیا پھیلا؟<br>سکور شمن کی سازش کچھاپنوں کی کوتا ہی<br>طرز تعلیم کا اثر<br>سیکولر نظام کا پر دیسکینڈ ہ<br>عوام اور علماء کے درمیان وسیع غلیج<br>اہل زمانہ سے واتفیت<br>اہم خوش کی تین عجیب ہاتیں |        |

| in the contract of                                             |
|----------------------------------------------------------------|
| میں نے اِس کو ہے میں بہت گرد چھانی ہے۔                         |
| لوگول کا جذبه                                                  |
| مسلمانوں کے دل میں چنگاری                                      |
| اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف                                  |
| ا ثقلاب کی راہ ہموار کرنے میں ہم حصہ دارین جائیں               |
| جديد مقالات ہے وا تفیت                                         |
|                                                                |
| شجارت کی فضیلت۱۸                                               |
| قرآن میں مال و دولت کے لئے کلمیۂ خیراور قباحت کا استعمال       |
| قارون اورأس كي دولت                                            |
| قاردن كوچار مدايات                                             |
| یلی برایت                                                      |
| قوم شعیب اورسر مایدداراند ز بهنیت                              |
| مال و دولت الله كي عطائب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| مسلم اورغیرمسلم میں تنین فرق                                   |
| دوسری بدایت                                                    |
| يد نيا بي سب مجهنين                                            |
| کیاانسان ایک معاشی جانور ہے؟                                   |
| تييري بدايت                                                    |
| چومی ېدايت                                                     |
| تجارت دین بھی دنیا بھی                                         |
| مسلمان کی زندگی کا بنیادی پیتر                                 |
| تاجروں کاحشر انبیا علیم السلام کے ساتھ                         |
| تاجروں کاحشر فاجروں کے ساتھ                                    |
| تاجرون کی دونشین                                               |

| 90                | تجارت جنت كاسبب ياجبنم كاسبب                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۵                | بركام م دوزاويخ                                                                  |
| 94                | حضرت ابوب عليه السلام اورسون كي تعليا                                            |
| 94                |                                                                                  |
| ٩٨                |                                                                                  |
| 9                 |                                                                                  |
| 99                |                                                                                  |
| 99                |                                                                                  |
| 49                | -                                                                                |
| • •               |                                                                                  |
| I+Y               |                                                                                  |
| ام ۱۰۲            |                                                                                  |
| I+ F"             |                                                                                  |
| ••                | ایک داقعه                                                                        |
| ملاحيت بي نبين    | حق میں سر تکوں اور باطل میں اُبھرنے کی                                           |
| 1-4               | آج کل کے تاجر                                                                    |
| 1+4               | بیج وشراء کے وقت زی کی نعنیلت                                                    |
| I+A               |                                                                                  |
| رخريدنا جائز نبيل | د کاندارے زیردی میے کم کراکے کوئی چ                                              |
| fi •              | ا مام ابوحنیفهٔ کی وصیت                                                          |
| 11+               | ر بھی دین کے مقاصد میں ہے ہے                                                     |
|                   | 1                                                                                |
| III'              | قرض کی ادا لیلی بہتر طریقے ہے کریں .                                             |
| الا               |                                                                                  |
|                   | رسول الله مَنْ لِيَوْمُ اورقرض كَى ادا لَيْكَى كَاامِ:                           |
| ناما              | رسول الله طَالِيَّةُ الورقرض كَى ادا لِيَكَى كَا ابِهِ<br>زمانهُ جالجيت كے بازار |

| عمرانوں کے لئے اہم سبق                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| بإزار مين خريد وقروخت أتخضرت نأتانيا كاسنت                              |
| مقتداء کا ضرورت کی اشیا وخودخرید نا                                     |
| تجارت کے لئے سمندر کاسنر                                                |
| مختلف پیشول کا شرک تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| لو باركا پیشه است                                                       |
| درزی کا پیشه                                                            |
| کیڑے بنے کا پیٹے                                                        |
| نگاه نعت دینے والے کی طرف ہو                                            |
| ہریقول کرنے کے اصول                                                     |
| برهی کا پیشه                                                            |
| منبرکا ثبوت                                                             |
| كميش ايجث كاپيته                                                        |
| خطاب کے لئے اجمحے الفاظ کا استعمال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| دلالی کاپیشه اوراس پر اُجرت                                             |
| دلالی کی اُجرت قیمد کے حساب نے                                          |
| تصاب کا پیشه                                                            |
| حلال روزی میں برکت                                                      |
| يركت كامغهوم                                                            |
| ايك عبرتناك واتعه                                                       |
| حسول بركت كالمريقه                                                      |
| حضور ظاہرا کا محصول برکت کے لئے دُ عالی تلقین کرنا                      |
| ظاہری چک دک پرتبیں جانا جا ہے ۔<br>مناب میں تابع                        |
| فراق رزق کاش                                                            |
| بابركت وقت                                                              |

| 1ra  | بثانیوں کاعلاج                           |
|------|------------------------------------------|
| ۱۳۸  | ایک مسلمان اور کافر هی فرق               |
| 10A  | ملازمت کے لئے کوشش                       |
| f/~9 | پیارآ دمی کی تدامیر                      |
|      | تدبیر کے ساتھے دُ عا                     |
| (△+  | زاوية نگاه برل دو                        |
|      | نسخه برِ ' بهوالشافی ' ' لکصتا           |
| اها  | مغربی تهذیب کی لعنت کااژ                 |
| 161  | اسلامی شعائر کی حفاظت                    |
| ۱۵۱  | تدبير كے حلاف كام كانام" اتفاق"          |
| 16r  | كوئى كام "اتفاقى" شبيل                   |
| 147  | سبب الاسباب برنظر مو                     |
| 1ar  | حضرت خالد بن وليد رخ للا كاز هريبينا     |
| IDM  | هر کام میں مشیت خداوندی                  |
| 1ar  | حضور تأليمياً كاأيك واقتعه               |
|      | پہلے اسباب پھرتو کل ِ                    |
|      | اسباب کی نقینی موجودگی کی صورت میں تو کل |
|      | تو کل کااصل موقع یہی ہے                  |
|      | دولوں صورتوں میں اللہ سے مائے            |
|      | اطمینان ہے وضوکریں                       |
|      | وضوے گنا و دھل جاتے ہیں                  |
|      | وضوکے دوران کی دعاتیں                    |
|      | ملوٰۃ الحاجۃ کے لئے خاص طریقہ مقررتہیں   |
|      | نماز کے لئے نیت کس طرح کی جائے؟          |
| 109  | دعاہے پہلے اللہ کی حمد و ثناء            |

| جمدو شاء کی کیا ضرورت ہے؟                   |
|---------------------------------------------|
| غم اور تكاليف بمى لعمت بين                  |
| حضرت حاجی صاحب کی عجیب دعا                  |
| شکلیف کے وقت دوسری نغمتوں کا استحضار        |
| حضرت ميال صاحب اور شكرنعت                   |
| حاصل شده پنعتوں پر شکر                      |
| حمدوثناء کے بعد درودشریف کیون؟              |
| درودشر بیف بھی قبول اور دعا بھی قبول        |
| حضور نأخ اور مدميركا بدلد                   |
| دعائے حاجت کے الفاظ                         |
| ہر ضرورت کے لئے صلاۃ الحاجة                 |
| اگرونت تنگ ہوتو صرف دعا کرے                 |
| پريثانيان اور مارا حال                      |
| تنمرہ کرئے ہے کوئی فائدہ جین                |
| تغیرہ کے بچائے دعا کر میں                   |
| الله کی طرف رجوع کریں۱۲۸                    |
| ا بِن جانوں پررخم                           |
| رزق کی طلب مقصودِ زندگی نہیں                |
| روز گارا ورمعیشت کا نظام ِ خدا دندی         |
| تقسيم رزق كا حيرت ناك واقعه                 |
| رات کوسوئے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام |
| رزق کادردازه بندمت کرد                      |
| عطاء غدادندي۲۱                              |
| ہرمعالمہ خدا کی طرف ہے                      |
| ح عثمان بنات نے خلافت کیوں نہیں جھوڑی؟      |

| 14A     | رزق کی تقسیم من جانب الله                             |
|---------|-------------------------------------------------------|
| IZA     | حلال روز گار نه چموژی                                 |
| 129     | رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جا ترنہیں                 |
| IA+     | ایک ڈاکٹر صاحب کااستعدلال                             |
| fA+     | ایک لومار کا قصه                                      |
| łΔI     | تنجد ندر پڑھنے کی حسرت                                |
|         | تماز کے وقت کام بند                                   |
| iAr     | ایک جامع دعا                                          |
| IAY     | اسلام کےمعاشی احکام                                   |
|         | د چې يا بندې                                          |
| fA[*    | تمار کیوں حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|         | د خیرها نمروزی                                        |
| IAY     | اخلاقی یا بندی                                        |
| المك    | تا نونی پاُبندی                                       |
| IAA     | محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی                       |
| في خبين | سودے کے بیج ہونے کے لئے تنہا رضامندی کا               |
| 191     | جھوٹ اوراس کی مروجہ صور تنیں                          |
| 19t*    | منافق کی تین علامتیں                                  |
| 1917    | اسلام أيك دسنج ند بهب                                 |
| fqr'    | ز مانة جابليت اورجهوث                                 |
| 190     | جمعوثا ميذ يك <i>ل سرشيفكي</i> ث                      |
|         | حجوثی سفارش                                           |
|         | بچوں کے سماتھ جھوٹ نہ بولیس                           |
| 194     | مْدَانَ مِين مِحموث نه بوليس                          |
|         | حضور تاثیم کانداق                                     |

| غداق كا انوكما انداز                    |
|-----------------------------------------|
| جهونا كيريكثر مرشيفكيث                  |
| كيريكثرمعلوم كرتے كے دوطريقے            |
| سرشیفکیٹ ایک گواہی ہے                   |
| جھوٹی گوائی شرک کے برابر                |
| سرشیفکیٹ جاری کرنے والا گنا ہگار        |
| عد الت ميں جھوٹ                         |
| مدرسہ کی تقید لین محواجی ہے             |
| کتاب کی تقریظ لکھنا محواہی ہے۔          |
| جھوٹ کی ا جازت کے مواقع                 |
| حضرت مديق اكبر المنظ كالمجموث سے اجتناب |
| حضرت كنگونتى اور جموث سے پہيز           |
| حضرت نالولو ی اور جھوٹ سے پر ہیز        |
| جبوث عمل ہے بھی ہوتا ہے                 |
| اہے نام کے ساتھ سید لکھنا               |
| لفظ "مروفيسر" اور "مولانا" ككمنا        |
| صاف گوئی                                |
| عيب کي وضاحت                            |
| امام الوحنيفة كي ديانتداري              |
| تمارا حال                               |
| تجارتی معاملات میں تشمیں کھانا          |
| قشم کھا کرسودے کورداج دیتا              |
| جب حلال وحرام کی تمیزا تھ جائے گ        |
| حلال وحرام کی قربیدا کریں               |
| حرام مال طلال مال کوجمی تناه کر دیتا ہے |
| طلب "حلال" کی ہو                        |

| ام                                      | ئنبہات سے بچنے کا <sup>تھا</sup> |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| r19                                     |                                  |
| r19                                     | حمی کے معنیٰ                     |
| rr.                                     |                                  |
| ز کرنا کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب | مشتبرامورے برج                   |
| ن راسته                                 |                                  |
| rrr                                     | ·                                |
| ب صاحب كامتنكوك لقے كھانا               |                                  |
| رے ساتھ برتا ذ                          |                                  |
| rr2                                     |                                  |
| rrz                                     |                                  |
| YTA                                     | •                                |
| rtv                                     | · ·                              |
| مِي شَامُل خَبِينِ                      | مخض وسوسه شبهات                  |
| <b>r</b> ri                             |                                  |
| ق                                       | •                                |
| rrr                                     |                                  |
| ت                                       | 1                                |
| لل                                      |                                  |
| اش                                      | -                                |
| rrr                                     |                                  |
| rra                                     |                                  |
| rry                                     | غلوسے بیخنے کی مثالا             |

| rma                                               | ناپ تول میں کمی         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| عظیم کمناه                                        |                         |
| ۶۳۲                                               |                         |
| يرعذاب                                            | قوم شعيب                |
| انگارے ہیں                                        | یہ آگ کے                |
| ينا كناه ب                                        | أجرت كم و               |
| مانادياچائي؟                                      | او کرکوکیسا که          |
| اوقات ش دُ تَرْي بارنا                            | ملازمت                  |
| بیندے ایا تذہ                                     | دارالعلوم د <u>ب</u>    |
| 77 عامال                                          | -                       |
| ن میں کوتا ہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                         |
| وش ملاوث کرے                                      |                         |
| ن شي کوتا عي                                      | بيوى کے حققہ            |
| rol ti.                                           |                         |
|                                                   | نفقه چس کی              |
| يول كا بتيجبه                                     | حرام کے ج               |
| کی ترقی کا سبب                                    |                         |
| المرة التياز                                      | مسلماتون                |
| ساف رکھیں                                         | اپنے معاملات ہ          |
| اصفائي دين كااڄم ركن                              | معالماتكر               |
| بخرابی سے زندگی حرام                              |                         |
| تنمين                                             | حرام کی دو <sup>د</sup> |
| ن بونی جائے۔                                      | ملكيت متعير             |
| كامشتركة كاردبار                                  | باپ بينول               |

|                                        | 77. 4                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                        | ميراث کي فوري تقسيم                           |
| PYP"                                   | مشتر که مکان کی تعمیر میں حصہ داروں کا حصہ    |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | حفرت مفتی صاحبٌ اور ملکیت کی وضاحت            |
| rya                                    | حضرت ڈاکٹرعبدالحیؑ صاحب کی احتیاط             |
| ryy                                    | دوسروں کی چیز اینے استعمل میں لا تا           |
|                                        | اييا چنده حلال نبين                           |
|                                        | مسجد نبوی کے لئے زمین مفت قبول نہ کی          |
|                                        | تغیرمبحدے لئے دباؤ ڈالنا                      |
|                                        | يور ّے سال كا نفقددينا                        |
|                                        | ازواج مطہرات رضی الله عنه سے برابری کا معاملہ |
| FY9                                    | تنخواه کامیر <i>حصد حرام جوگیا</i>            |
|                                        | تھانہ بھون کے اساتذہ کا تخواہ کٹوانا          |
| 12+,                                   | ٹرین کے سفر میں ہیے بیانا                     |
|                                        | زائد سامان کا کراپیه                          |
| rzt                                    | حضرت تمانويٌ كاأيك سفر                        |
|                                        | ٹیلیفون اور بجل کی چوری                       |
| rzr                                    | یہاں تو آدمی بنائے جاتے ہیں                   |
|                                        | ایک خلیفه کاسبتل آموز دانند                   |
| rz*                                    | دنیا کے سامنے تمونہ پیش کریں                  |
|                                        | كياايك آدمي معاشرے ميں تبديلي لاسكتاہے؟       |
|                                        | حضور تلافیظ مس طرح تبدیلی لائے                |
|                                        | ہر مخص اینے اندر تبدیلی لائے                  |
|                                        | معاشرے کی اصلاح فردے ہوتی ہے                  |
|                                        |                                               |

#### يبش لفظ

#### مولا نامفتی محمود اشرف عثمانی جامعه دار العلوم کراچی

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد بِلْفِر بَ العالمين والصّلاةُ والسّلامُ على سيّد المرسلين سيدنا محمد و آله و صحبه و من تعهم باحسان اللي يوم الدّين امابعد الله و صحبه و من تعهم باحسان اللي يوم الدّين امابعد الله على ال

یہ عبقری شخصیات قرآن وسنت کی اس سی تعقیر کواختیار کرتی ہیں جورسول مَلَاظِیَّا ہے منقول ہے اور جس پرآپ مُلَاظِیَّا نے خود بھی عمل کیا ہے اور صحابہ رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین ، تا بعین کرام ، تبع تا بعین اور سلف صالحین سمیت امت اسلامیہ اس بڑمل کرتی چلی آر ہی ہے۔

اس توارث اور تعامل کی راہ میں دو چیزیں آڑے آجاتی ہیں ، ایک ان لوگوں کی طرف سے افراط وتفریط جوقر آن وسنت کا کما حقہ علم نہیں رکھتے اور محض اپنی عقل کی روشنی یا اپنے جذبات کی شدت کی وجہ سے افراط و تفریط میں پہلے خود بھی مبتلا ہو جاتے ہیں پھر اُمت اسلامیہ کے افراد پر بھی اپنے افکار و جذبات کومسلط کرنا جا ہے ہیں۔

دوسری رکاوٹ تیزی سے بدلتے ہوئے دنیا کے وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو بیرخیال ہونے لگتا ہے کہ ان بدلے ہوئے حالات میں قرآن وسنت کی عمل تطبیق ہو سکے گی یا نہیں ؟ اور اگر ہو سکے گی تو اس کا طریق کار کیا ہوگا اور حقائق کی دنیا میں اس کا نفاذ کیسے ہوگا ؟

یے بقری شخصیات جنہیں مجدّ دبھی کہا جاتا ہے۔قرآن وسنت کے تو ارث وتعامل کی حقانیت کو آشکارا کرتے ہوئے افراط وتفریط کے گرد وغبار کو دور کرتے ہیں جس سے شریعت کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اور پھر وہ شریعت اسلامیہ کے احکام کی دور حاضر میں عملی تظیق کے سلسلہ میں اُمت کی رہنمائی کرتے ہیں۔اور بدلی ہوئی دنیا ہیں اسلام کے ابدی اصولوں بڑعملی نفاذ کا راستہ اس طرح واضح کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا ادارہ شریعت بڑعمل کرتا جا ہے تو نفس و شیطان کے علاوہ اس کی راہ ہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

ان مجدّدین کا سدسد چونکد قرآن وسنت ہی ہے نہیں بلکہ قرآن وسنت کی سیجے تعبیر اورسلف صالحین بلکہ قرآن وسنت کی سیج صالحین بلکہ اُمّت اسلامیہ کے توارث و تعامل سے پوری طرح مجوا ہوا ہوتا ہے اس لیے منجا نب القداسے صلحاء وعلماء اور پھر اُمّت کی طرف سے قبولیت نصیب ہوتی ہے اور اُمّت اسلامیہ بآسانی اس پڑمل کرتی جلی جاتی ہے۔

ان قابل قدر شخصیات میں سے ایک حضرت مولا نامفتی محرت عثانی مدظلہم ہیں ، اللہ سماندو تعالیٰ کے نظام شعبوں میں تحریری تعالیٰ کے نظام شعبوں میں تحریری اور تقول میں تحریری اور تقریری طور پر جیرت انگیز خد مات انجام دی ہیں۔

تغییر معارف القرآن اگریزی کی آٹھے جلدیں۔کسی متند عالم دین کی طرف سے قرآن مجید کا کھمل اگریزی ترجمہ مختصر القرآن اگریزی ترجمہ مختصر القرآن اگریزی تغییر (نوبل قرآن) اور اب قرآن مجید کا اُردو ترجمہ اور مختصر تغییر قرآن کریم کی خدمت میں انگریزی تغییر (نوبل قرآن) اور اب قرآن مجید کا اُردو ترجمہ اور مختصر تغییر قرآن کریم کی خدمت میں صحیح مسلم کی عربی شرح چے جندوں میں مجیح بخاری اور جامع ترندی کی مقبول عام مطبوعہ اُردو تقاریر جیت صدیث اور دیگر تالیفات حدیث شریف کی خدمت کے طور پر ہزار ہا فالوی ،جیبیوں فقہی رسائل اور متعدد تعداد میں اور مفتیان کرام کی تربیت رشریعت کورث اور سپریم کورث میں ان کے اہم فیلے فقد اسلامی کی خدم نے کے طور پر اصلامی کی خدم نے کے طور پر عمل ان کے اہم مطبوعہ اُن اور مخت کے طور پر عمل ان کی مقبول محنت کے طور پر عمل ان کی مقبول محنت کے طور پر عالمی بین کی سونصوف آ داب کے رسائل تصوف کے میدان میں ان کی مقبول محنت کے طور پر عالمی دین خدمت کے طور پر عمل میں۔

لیکن مولا تا مذخلہم العالی کی ضدمت کا ایک میدان موجودہ دور کے معاشی مسائل میں اسلام کے ابدی اصولوں کی عملی تطبیق ادران کے نفاذ کا طریقہ کار ہے اس میدان میں القد سبحا نہ وتعالی نے اپنے فضل و کرم سے آئیں تو فیق خاص سے نواز اسے ادر انہوں نے اس میدان میں ہمہ جہتی خد مات انجام دے کر بلاشبہ اُست اسلامیہ کا ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے، اس میدان میں ان کی گرانفذرکاوشوں کا اعتراف علی علی می نے نہیں بلکہ علی عرب نے بھی کیا ہے ۔ اس بناء پر اسلامی مرانفذرکاوشوں کا اعتراف علی عالی تنظیم جمع الفقہ اسلامی (جدہ) کے وہ نائب الرئیس ہیں جبکہ جمل

المعاير الشرعيدن أنبيل دوسرى بارا بناركيس متخب كياب

اسلام کے اٹل محاثی ادکام اور دور حاضر میں ان کے عملی نفاذ کے موضوع پر حضرت مذظلہم العالی نے جو ہمہ جہتی کام کیا ہے وہ اُردو ہیں بھی ہے اور اگریزی میں بھی اور عربی میں بھی ۔ ول چاہتا تھا کہ اُردوز بان میں اب تک حضرت مدظلہم کا جتنا کام موجود ہے وہ مرتب شکل میں یجا سامنے آچائے تا کہ اس موضوع کے ش تقین اس سے باسانی استفادہ کر سکیں اور جس عنوان کے تحت وہ تفصیل دیکھنا جا ہیں انہیں اس تک رسائی کی مہولت حاصل ہو۔ الحمد لللہ کہ احتر کی اس خواہش کی عملی شکل آپ کے ساتھ شکل آپ کے ساتھ شکل آپ کے ساتھ کے ساتھ گھرے ہوئے مضابین کوعنوانات کے تحت مرتب کیا اور محاشی مسائل پر حضرت کے مضابین کو آٹھ جلدوں پر مشتمل اس مجموعہ کی بناء پر ایک عام قاری کے لیے ان مضابین سے استفادہ کرنا آسان تر ہوگیا ہے۔ اُمید ہے کہ اس موضوع پر ہے مجموعہ ایک خلاکو پر کرے گا اور اہل نظر اس کی قدر کر س گے۔

الله سبحانہ و تعالیٰ حضرت مدخلہم کو صحت و عافیت کے ساتھ مزید خد مات مقبولہ کی تو فیق عطافر ماتے رہیں اور طالبان علم دین ان کے چشمہ کیف سے سیراب ہوتے رہیں ۔ آہن

وآخر دعواناان الحمد للدرب العالمين

احقر محمود اشرف غفراننداهٔ ۱۰ریخ الاوّل ۲۹۷۱هه ۱۹ماری ۲۰۰۸<u>ء</u>

### عرض مرتب

الحمد لله وكفي والصلوة والسلام على سيد الرسل وخاتم الحمد لله

الله ربالعزت کا بیا حمان عظیم ہے کہ وہ ہردور بیل چیش آنے والے جدید مسائل کا شری حل وحوی ترفی کے ایسے السید مسلمہ کیلئے اسے لوگوں کو بھیجتا رہا جنگی خد مات اور صلاحیتیں، محنیتی اور کوششیں امسید مسلمہ کیلئے مشعل راہ بنتی ہیں، انہی عظیم بستیوں بیس ہے ایک شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی تبی عثانی مدظلہ ہیں۔ جنگی فقیمی مہارت اور علمی بسیوں بی رابل نظر وفکر کا انفاق ہے، گر اسلامی بینکنگ اور جدید معیشت و تجارت کے حوالے ہے آئی جو صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں اور آپ کے دست فیض سے جو کارنا ہے انجام پائے اُئی مثال و نیا ہیں ناپید ہے، حضرت کی تحریرات، تقریریں، مقالات اور وُروس نظام معیشت کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے کیلئے راہ عمل فراہم کرتے ہیں۔ وسعت علم، نگاہ و دور رس، فکر صحیح، وُہن تا قب اور معاملات جدیدہ وقد بہد پر کھل وسترس ایسے امور کا اجتماع کسی ایک شخص میں کم بی نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ وہ وسلف کی روایات کے امین، جاد کا اعتدال پر کار بند ہیں اور وُ نیا ہو افتر اس کے ساتھ وہ وسلف کی روایات کے امین، جاد کا اعتدال پر کار بند ہیں اور وُ نیا ہوا فقہ میں خُداواو بھیرت و صلاحیت کے بیش نظر علمی مجائس اور فقیمی محافل میں ان کا بڑھتا ہوا فقہ میں خُداواو بھیرت و صلاحیت کے بیش نظر علمی مجائس اور فقیمی محافل میں ان کا بڑھتا ہوا اعتدال بی قابلیت کوا جاگر کرتا ہے۔

میرے لئے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک عظیم اور ہا کمال ہت کے بکھرے ہوئے موتیوں کو یکھا کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ، اسلام کے نظام معیشت و تجارت ہے متعلق حضرت واحت برکا جہم کی تحریرات ، تقریریں ، کتب اور جرا کہ ورسائل بیں بکھرے ہوئے مضابین سے استفادہ ایک عام قاری کیلئے جہال مشکل تھ وہاں ایک عالم کیلئے بھی مضابین بیں مسئلہ کو تلاش کرنا و شوار تھا ، محرّم جناب سعودا شرف عثمانی صاحب کے مشورہ اور استاز محرّم حضرت مولانا محمود اشرف صاحب مدظلہ کی گراں قدر آراء سے ان بکھرے ہوئی صاحب مور تو کی گئے کہا آغاز ہوا اور الجمد للد اب یہ کتاب آٹھ جلدوں بیں آراء سے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو یکجا کرنے کا آغاز ہوا اور الجمد للد اب یہ کتاب آٹھ جلدوں بیں آپ کے سامنے ہوئے موضوعات کی تقتیم اور مواد کے یکجا کرنے بین اس بات کا اجتمام کیا گیا ہے کہ تکرار ندر ہے تا ہم کسی مقام پر بعض ناگز بروجو ہات کی بنا پر کسی مضمون کا اعادہ طبی تو مقام کی منا سبت اور موضوع کی تحمیل کی ضاطر ہوگا اور اس بیں از حدکوشش کی تی جہا تھر میات تقاریر اور عربی و انگریزی زبان بیں مقالات کے اردو

ترجمر کوشال کرنے کی سی کی گئے ہے، چانچ بحوث می الفصابا المقهبة المعاصرة جلداول می موجود عربی مقالات میں سے متعلقہ مقالات اور مسائل کا اردوتر جمدورج کیا گیا ہے، مثلاً احکام البسع بالنفسيط (قسطول پرخريدوفروخت کے احکام) ببسع السحفوق السمجر حدة (حقوق مجرده کی تريدوفروخت) عقود السمستقبلیات في السلع (مستقبل کی تاریخ پرخریدوفروخت) ،ان کے علاوہ ويگر متعدد مقالات اور مسائل جوعر في میں شھران کا ترجمہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ ای طرح ''اسلامی بنکاری'' اور''سود پرتاریخی فیصله' دراصل حضرت والا دامت برکاتیم کی انگریزی زبان میں تحریر کردہ تصانف تعین، ان کے اردوتر اجم کو بھی شائل اشاعت کیا گیا ہے اور حضرت والا کی کتاب''سود پرتاریخی فیصلہ''اگر چواہے موضوع پر جامع اور مدلل کتاب ہے اور مسکلہ ودکے حوالے سے دقیق بڑ کیات کو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے اکر خرمت سے متعلق حضور مناظرہ کے ارشادات کا عنوان تھند تھا، چنانچ اس موضوع پر حضرت مولانا مفتی مجرشفیج صاحب رحمہ اللہ کی تصنیف ''مسکلہ سود'' مسئلہ سود' سے سود کی حرمت پرجالیس احادیث کوشامل کیا گیا ہے، جس سے موضوع کی پھیل ہوگئی ہے۔ سے سود کی حرمت پرجالیس احادیث کوشامل کیا گیا ہے، جس سے موضوع کی پھیل ہوگئی ہے۔

علاوہ از یں حضرت والا دامت بر کا تہم العالیہ کی بخار کی شریف کی بے مثال تقریر''انعام الباری'' بیس علی اور تحقیق نوعیت کے مسائل کا بیش بہا ذخیرہ ہے اور حضرت والا دامت بر کا تہم کی یہ تقرید بعض نی تحقیقات پر صفحت ہے ہوراس لئے بھی زیادہ لائق اعتاد ہے کہ الأخر کے اصول اور ضابطہ کے مطابق حضرت والا دامت بر کا تہم کی ترجیحات اور فیصلہ کن آراء پر مشتل ہے، جن سے موجودہ نظام معیشت واقتصاد کو اسان می ضابطوں کے مطابق ڈھالے کی صدود کا داختے تعین ہوتا ہواور افراط و تفریط کے درمیان راہ اعتدال کی ترجیانی ہوتی ہے اس وجہ سے اکثر و بیشتر مسائل بیس آئے مقبوعین کے فداہب اور رائح فدہب کی ترجیح کے سلسلے بیس ہم نے اس کتاب سے ماخوذ اقتباسات پر اعتاد کیا ہے، بخاری شریف بیس ابواب کے تنوع اور اسٹنباط مسائل کی کثرت کی وجہ سے فدکورہ تقریم اور مسائل مستنبطہ بیس اقوال فقہاء کو ذکر کرنے کے ساتھ مسلک مائح کی جزوی مسائل کی تحقیق این اور مسائل مستنبطہ بیس اقوال فقہاء کو ذکر کرنے کے ساتھ مسلک رائح کیلئے استدالی اعداد کی ایس مسلک معیشت واقتصاد سے سائری بھی برداشت کرنے کے ساتھ بعض اوقات مطلوبہ مقام بیس مسئلہ کی عدم دستیابی کا شکوہ رہتا، زیر نظر بوجہ برداشت کرنے کے ساتھ بعض اوقات مطلوبہ مقام بیس مسئلہ کی عدم دستیابی کا شکوہ رہتا، زیر نظر جموعہ بیس مسئلہ کی عدم دستیابی کا شکوہ رہتا، زیر نظر جموعہ بیس مسئلہ کی عدم دستیاب کی تبویب کے بعد عنوانات لگا کرم تب اعداز بیس سائے لایا گیا

اور حصرت مدظلہ کی تحریرات وتقاریر کے حوالہ جات بقیدِ صفحات وے دیئے گئے ہیں تا کہ اگر

کوئی فخص اصل کی طرف مراجعت کرنا چاہے تو اس کیلئے آسانی ہو، تقریر بخاری وترفدی میں موقع کی مناسبت سے ذکر کیا گیا سیاق وسہاق مثلاً ترجمۃ الباب کی وضاحت وغیرہ کوحذف کر کے عبارت میں مناسب ترمیم کی گئی ہے، اور حضرت کے دست فیض سے اسلامی معاشیات کے موضوع پر لکھی جانے والی تحریرات اس کتاب کی آئندہ کی طباعتوں میں شام ہوتی رہیں گی، ان شاء امقد میں مورہ ناشعیب صاحب رفیق وارالافتاء جامعہ اشرفیہ کا بے حدمشکور ہوں جنہوں نے اس عظیم کام میں میری عملاً معاونت کی اور تمام جلدوں کی پروف ریڈ گئے کو بحسن وخو فی انجام دیا۔ اللہ تعد فی اس سارے مل کو محض اپنی رضاء کیلئے قبول فرمائے۔ (آمین)

محموداحمر استاد وخادم دارالا فياء جامعدا شر فيدلا مور

# د نیاسے دل نہ لگاؤ

زبرِنظر خطاب اصلاحی خطبات جلد نمبر۳ سے لیا گیا ہے۔ ندکورہ خطاب میں دنیا کی حقیقت سے پردہ اُٹھایا گیا ہے۔ نیز بید بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی محبت نقصان دہ ہے اور پھر جس طرح موضوع کو پردہ اُٹھایا گیا ہے۔ نیز بید بیان کیا گیا ہے تو صورتحال اس بات کی مقتضی تھی کہ اس کو من وعن نقل کیا جائے ، چنانچہ اس خطاب کو یہاں بعید نقل کیا جارہا ہے۔ از مرتب

#### بسم الندالرحن الرحيم

#### د نیاسے دل نہ لگاؤ

الحمد لله تحمده و تستعیم وتستعفره وتؤمن به وتتوکل علیه وتعود بالله من شرور انفستا ومن سیئات اعتمالیا، من یهده الله فلا مصل له ومن یصلله فلا هادی له، ونشهد آن لا الله الا الله وحده لا شریك له، وتشهد آن سیدنا وبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحانه وبارك وسلم تسلیمًا كثیرًا كثیرًا، اما بعد.

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. "يَأْتُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ فَلَا تَعُرَّنَكُمُ الْحيوةُ الدُّنْيَا فَهُ وَلَا يَعُرَّنَكُمُ بِاللهِ الْعَرُورُ • (1)

امت بالله صدق الله مولايا العطيم وصدق رسوله النبي الكريم وبحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

#### دنیا کی راحت دین پرموقوف ہے

<sup>(</sup>١) سورة القالم: ٥-

بغیرے صل نہیں ہوسکتا۔اورای وجہ سے دنیا کی حقیق راحت بھی انہی القد والوں کو حاصل ہوتی ہے جواپی زندگی کوامند جل شانہ کے احکام کے تالع بناتے ہیں۔اس لئے جب تک ان اخل تی کی اصلاح نہ ہو، نہ دین درست ہوسکتا ہے اور نہ دنیا درست ہوسکتی ہے۔

#### ''ز مدکی حقیت''

اخلہ قیات کے باب میں ایک بہت بنیادی اخلاق ہے جس کو'' زہر'' کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلفظ بہت سنا ہوگا کہ فلال شخص بڑا عابد اور زاہد ہے۔ زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جس ہیں'' زہر' ہو، اور '' زہر'' ایک باطنی اخلاق ہے، جسے ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور '' ہد'' کے معنیٰ ہیں'' دنیا ہے ہے ہو جس اس کی محبت اس کے محبت اس کے محبت اس کی دوڑ دھوپ ہورہی ہے، اس کی نام'' زہر'' ہے۔

#### گناموں کی جز" دنیا کی محبت"

ہرمسلمان کواس کا حاصل کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں سائی ہوئی ہوتو پھر شیجے معنیٰ میں اللّٰہ تعالیٰ کی محبت دل میں نہیں آسکتی اور جب اللّہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی و و محبت غلط رُخ پر چل پڑتی ہے ،ای وجہ سے حدیث شریف میں حضوراقدس مُلاٰٹونل نے فر مایا کہ.

> "حب الدنيا راس كل خطيئة ."(1) "دنيا كى محبت برگناه اورمعميت كى جزييك

جتنے جرائم اور گناہ بیں اگر انسان ان کی حقیقت بیں غور کر ہے گا تو اس کو یہی نظر آئے گا کہ ان
سب میں دنیا کی محبت کا رفر ما ہے۔ چور کیوں چوری کر رہا ہے؟ اس لئے کہ دنیا کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے۔
شخص بدکاری کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس لئے کہ دنیا کی لذتوں کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے۔
شرانی اس لئے شراب نوشی کر رہا ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں کے چیچے پڑا ہوا ہے۔ کسی بھی گناہ کو لے
سیخ ہے۔ اس کے چیچے دنیا کی محبت کا رفر مانظر آئے گی۔ اور جب دنیا کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہے تو پھر
اللہ کی محبت کیسے داخل ہوگئی ہے۔

<sup>(</sup>۱) كنزالعمال معديث تمبر١١١٣ ـ

#### میں ابو بکر کواپٹامحبوب بناتا

یدول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایما برنایا ہے کہ اس میں حقیقی محبت تو صرف ایک ہی کی ساسکتی ہے۔ ضرورت کے وقت تعلقات تو بہت ہے لوگوں سے قائم ہوجا نیس کے لیکن حقیقی محبت ایک ہی کی ساسکتی ہے۔ خبر ایک کی محبت آگئی تو بھر دوسرے کی محبت اس درجے میں نہیں آسکے گی۔ اس واسطے حضور اقدس ملائی ہانے کے حضرت صدیق اکبر بڑائی کے مارے میں فرمایا کہ:

"لو کنت متحدًا خلیلا لتخدت ابابکر خلیلا."(ا)

"اگریس اس دنیا پیس کی کواپنامحبوب بنا تا تو ابوبکر ( یُنْ اُنْ ) کو بنا تا ۔"

حضور طائینا کو حضرت مدین اکبر باتینا سال درجہ تعلق تھا کد دنیا میں ایساتعلق کی اور سے خمیں ہوا، یہاں تک کہ حضرت مجد دالف ہائی فر ماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر باتین کی مثال حضور اقدس طائینا کے سامنے ایک ہے جسے کہ ایک آئینہ حضور اقدس طائینا کے سامنے دکھا جائے اور اس آئینہ حضور اقدس طائینا ہیں ، اور آئینے آئینہ حضور اقدس طائینا ہیں ، اور آئینے آئینہ حضور اقدس طائینا ہیں ، اور آئین سے میں جو محسدین اکبر باتین کی سے دہ صدیق اکبر باتین ہیں ۔ حضرت صدیق اکبر باتین کا یہ مقام تھا کین اس کے باوجود آپ طائینا ہی فر مایا کہ میں ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں ، بلکہ بیفر مایا کہ اگر میں کی کو اپنا محبوب بناتا تو ان کو بناتا ، کیکن میر مے جو بھی تھی تو اللہ تعالی ہیں ، اور جب وہ محبوب بن گئو و دوسر سے موسلے ہیں ۔ اور وہ کے ساتھ حقیق محبت کے لئے دل میں جگہ نہ رہی ۔ البتہ تعلقات دوسروں سے ہو سکتے ہیں ۔ اور وہ ہوتے بھی ہیں ، مثلاً بوی سے تعلق ، بھی کی سے تعلق ، باب سے تعلق ، بھی کی سے تعلق ، بہن سے تعلق ، جو کہ جس کے تابع ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کی حقیق محبت دل میں ہوتی ہیں ۔ مثلاً بوی سے تعلق ، بیل موتے ہیں جو اللہ تعالی کی حقیق محبت دل میں ہوتی ہیں ۔ موت ہیں ، مثلاً بوی سے تعلق ، بیل سے تعلق ، باب سے تعلق ، بیل موت ہیں ، مثلاً بوی سے تعلق ، بیل سے تعلق ، باب سے تعلق ، بیل میں ہوتی ہیں ، مثلاً بیک سے تعلق ، بیل سے تعلق ، بیل سے تعلق ، بیل کی حقیق محبت دل میں ہوتی ہیں ، مثلاً بیک سے تعلق ، بیل سے تعلق کے تاب سے تعلق ہے تعلق ہے تو تعلق کے تاب سے تعلق ہے تو تعلق ہے تو تعلق ہے ت

# دل میں صرف ایک کی محبت ساسکتی ہے

لہذا دل میں حقیقی محبت یا تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی ، یا دنیا کی ہوگی ، دونوں محبتیں ایک سراتھ جمع نہیں ہوسکتیں ۔اسی وجہ ہے مولا نا رومیؓ فر ماتے ہیں کہ۔

> ہم خدا خوابی و ہم دنیائے دوں ایں خیال است و محال است و جنوں

<sup>(</sup>۱) روا دا ابخاري ، كتاب الصلوة ، باب الخولة والممر في المسجد ، حديث نمبر ٣٦٧\_

یعن دنیا کی محبت بھی دل میں سائی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سائی ہوئی ہو، یہ دونوں
ہا تیں نہیں ہوسکتیں ، اس لئے کہ بیصرف خیال ہا اور محال ہا اور جنون ہے۔ اس واسطے اگر دل میں
دنیا کی محبت سائٹی تو پھر اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر دین کے جتنے کام
ہیں ، وہ سب محبت کے بغیر بے روح ہیں ، بے حقیقت ہیں ، ان کے اداکر نے میں پریٹانی دشواری اور
ہشقت ہوگی اور سیحے معنی میں وہ دین کے کام انجام نہیں پاسکیں گے ، بلکہ قدم قدم پر آدمی تھوکریں
مشقت ہوگی اور سیحے معنی میں وہ دین کے کام انجام نہیں پاسکیں گے ، بلکہ قدم قدم پر آدمی تھوکریں
کھائے گا ، اس لئے کہا گیا کہ انسان ول میں دنیا کی محبت کو جگہ نہ دے۔ اس کا نام ''زبد'' ہے اور'' زبد''

#### د نیا میں ہوں ، د نیا کا طلب گارنہیں ہوں

> دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب گار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں

یہ کیفیت کیسے ہیدا ہوتی ہے کہ آ دمی دنیا ٹیس رہے، دنیا سے گز رے، دنیا کو ہرتے ،کیکن دنیا کی محبت دل میں نہ آئے؟

### دنیا کی مثال

اس بات كومولانا روئ نے ايك مثال سے مجھايا ہے اور برس بيارى مثال دى ہے۔فر ، تے

جیں کہ دنیا کے بغیر انسان کا گزارہ جی نہیں ہے، اس لئے کہ اس دنیا جی زعرہ رہنے کے لئے بے شار منرورتیں انسان کے ساتھ کی ہوئی ہیں، اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے، اور دنیا کی مثال پانی جیسی ہے، جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی ، اس لئے کہ اگر کوئی شخص خشکی پر کشتی چلانا چاہے تو نہیں چلے گی ، ای طرح انسان کوزئدہ رہنے کے لئے بیہ چاہے، گی ، ای طرح انسان کوزئدہ رہنے کے لئے بیہ چاہے، کمانا چاہئے، کم ان چاہئے ، کم ان چاہئے ، کم ان چاہئے ، کم ان چاہئے ، اور ان سب چیز دل کی اس کو ضرورت ہے، اور یہ سب چیز یں دنیا ہیں ۔ لیکن جس طرح پانی گئتی کے لئے اس وفت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ پانی کشتی کے لئے اس وفت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ پانی کشتی کے لئے اس وفت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ پانی کشتی کے لئے اس کرتے گے اور پیچھے ہے، وہ پانی کا سی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کشتی کو پانی دائیں بائیں کے بجائے کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کشتی کو اندر داخل ہو گیا تو وہ کشتی کو اندر داخل ہو گیا تو وہ کشتی کو جود ہے گا ، میزاہ کر دے گا۔

ای طرح دنیا کابیاسباب اور دنیا کابیر ساز و سامان جب تک تمهارے جاروں طرف ہے تو پھر
کوئی ڈرنبیں ہے ، اس کئے کہ بیرساز و سامان تمہاری زعرگی کی کشتی کو چلائے گا، لیکن جس دن دنیا کابیہ
ساز و سامان تمہارے اردگر دہے ہٹ کرتمہارے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا ، اس دن تمہیں ڈبو دے
گا، چنانچے مولا ناروی فرماتے ہیں کہ۔

آب اعد > زیر کشتی پشتی است آب در کشتی بلاک کشتی است

یعنی جب تک بانی کشتی کے اردگر د ہوتو وہ کشتی کو چلاتا ہے، اور دھکا دیتا ہے، کین اگروہ پانی کشتی کے اندر داخل ہوجاتا ہے تو وہ کشتی کوڑ بودیتا ہے۔(۱)

### دونبتن جمع نهيں ہوسکتیں

لہذا '' زہر' اس کا نام ہے کہ بیرد نیا تمہارے چاروں طرف اور اردگر درہے ، لیکن اس کی محبت تہمارے دل میں داخل ہوگئ تو پھر اللذ کی محبت کے تہمارے دل میں داخل ہوگئ تو پھر اللذ کی محبت کے اگر دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی ۔ میرے والد لئے دل میں جگہ نہیں چوڑ ہے گی ، اور اللہ کی محبت دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی ۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سروا ایک شعر سنایا کرتے ہتے ، غ لبًا حضرت حاجی اجراد اللہ صاحب مہاجر کئی کے شخص مفاو بھر کے شخص مفاو بھر ہاتے ہتے ، ووا نہی کے مقام کا شعر ہے ، فرماتے کہ ۔۔۔

<sup>(</sup>۱) مغمّاح العلوم ،مثنوي ،موله ناروي ، ج٢ ، من ٣٤ ، وفتر الآل ، حصه دوم .

#### بھر رہا ہے ول میں حب جاہ و مال کب ساوے اس میں حب ڈوالجلال

یعنی جب مال و جاہ اور منصب کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے تو پھراس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی سے ساسکتی ہے، اس لئے تھم میہ ہے کہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، دنیا کو نکالنا ضرور کی نہیں، دنیا کو ترک کرنا ضرور کی نہیں، نیکن دنیا کی محبت نکالنا ضروری ہے، اگر دنیا ہو، کیکن بغیر محبت کی ہوتو وہ دنیا نقصان دہ نہیں ہے۔

#### ونیا کی مثال' بیت الخلاء' ہے

عام طور پریه بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف تو انسان اس دنیا کوضروری بھی سمجھے ، اور اس کی اہمیت بھی ہو، کیکن دل میں اس کی محبت نہ ہو، اس بات کوایک مثال ہے بجھ لیس۔ آپ جب ایک مکان بناتے ہیں، تو اس مکان کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ ایک سونے کا کمرہ ہوتا ہے، ایک ملاقات كا كمره موتا ب، ايك كھائے كا كمره موتا ب وغيره وغيره، اور اى مكان ميں آپ ايك بیت الخلاء بھی بناتے ہیں اور بیت الخلاء کے بغیر دہ مکان ناتمل ہے۔ اگر ایک مکان بڑا شا ندار بنا ہوا ے، کمرے اچھے ہیں، ہیڈروم بڑا اچھا ہے، ڈرائنگ روم بہت اعلیٰ ہے، کھانے کا کمرہ اچھا ہے اور بورے کھر میں بڑا شاندار اور قیمتی تتم کا فرنیچر لگا ہوا ہے، مگر اس میں بیت الخلاء نہیں ہے، بتائے کہوہ مكان تعمل ہے يا ادھورا ہے؟ ظاہر ہے كہ وہ مكان ناقص ہے،اس لئے كہ بيت الخلاء كے بغير كوئي مكان تممل نہیں ہوسکتا ،لیکن بیر بتا ہے کہ کیا کوئی انسان ایسا ہوگا کہ اس کا دل ہیت الخلاء سے اس طرح اٹکا ہوا ہو کہ ہرونت اس کے دماغ میں مہی خیال رہے کہ کب میں بیت الخلاء جاؤں گا ،اور کب اس میں بیٹھوں گا اور کس طرح بیٹھوں گا اور کنٹی دیر بیٹھوں گا اور کب واپس نکلوں گا، ہروفت اس کے دل و د ماغ پر بیت الخلاء ج<u>م</u>ایا ہوا ہو۔ **فلا ہر ہے کہ کوئی انسان بھی بیت الخلاء کواینے دل و د ماغ پر اس طرح سوار** نہیں کرے گا اور بھی اس کوا ہے دل میں جگہنیں دے گا اگر جہوہ جانتا ہے کہ بیت الخلاءضروری چیز ہے،اس کے بغیر جارہ کارنبیں،لیکن اس کے باد جودوہ اس کے بارے میں ہروفت پینیں سو ہے گا کہ میں بیت الخلاء کو کس طرح آراستہ کروں اور آرام دہ بناؤں ، اس لئے کہ اس بیت الخلاء کی محبت دل م رہیں ہے۔ میں ہیں ہے۔

#### دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے

دین کی تعلیم بھی در حقیقت میہ ہے کہ یہ سارے مال و اسباب ضروری تو ہیں، اور ایسے ہی ضروری ہیں جیسے بیت الخلاء ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کی فکر، اس کی محبت، اس کا خیال دل و د ماغ پر سوار نہ ہو جائے ، بس دنیا کی حقیقت میہ ہے، اس لئے بزرگوں نے فر مایا کہ اس بات کا استحضار بار بار کرے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ میہ آیت جوابھی ہیں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ، اس میں اللہ جل شانہ نے فر مایا:

"يَآثِهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَتَّى فَلَا تَعُرَّنُكُمُ الْحَيوةُ اللَّنَيَا وَاللهُ وَلَا يَعُرَّنُكُمُ بِاللهِ الْعَرُورُهُ"(١)

ا بے لوگو! اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ بیہے کہ ایک دن مرو گے، اوراس کے سامنے پیشی ہوگی، اور پھر تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا، لہذا دنیادی زندگی تہہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ دھوکے بازیعنی شیطان تہہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے شریعت کی تعلیم ہے ہے کہ دنیا میں رہو، مگر اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس لئے کہ بید دارالامتحان ہے، جس میں بہت سے مناظر ایسے جیں جوانسان کا ول لبھاتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اس لئے ان دل لبھانے والے مناظر کی محبت کو ضاطر میں نہ لاؤ، اگر دنیا کا ساز وسامان جمع ہو بھی گیا تو پچھ جرج نہیں، بشر طیکہ دل اس کے ساتھ اٹکا ہوائہ ہو۔

### شخ فريدالدين عطارً

بعض بندے ایے ہوتے ہیں کہ القد تعالی ان کو اپی طرف تھینی کے لئے چھ لطیف تو تیں ان
کے پاس بھیج دیے ہیں ، اور ان لطیف تو توں کے بھینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو دنیا کی محبت
سے نکال کر اپنی محبت کی طرف بلایا جائے ۔ حضرت شنخ فریدالدین عطار جومشہور بزرگ گزرے ہیں ،
ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد (حضرت مفتی محمر شفج صاحب) قدس انلاس و سے سنا، فر مایا کہ شخ فریدالدین عطار ہوتائی دواؤں اور عطر کے بہت بڑے تا جرشے ، اور اس وجہ سے ان کو ' عطار' کہا جاتا فریدالدین عطار ہوتا تھا، اور اس وقت و و ایک عام قسم کے دنیا دار تا جرشے ۔ ایک دن دکان ہر بیٹے ہوئے شے ، اور دکان دواؤں اور عطر کی شیشیوں سے بھر ک

<sup>(</sup>١) سورة الفالم : ٥.

جوئی تھی۔ است میں ایک مجد وب سم کا درویش اور ملنگ آدمی دکان پرآگیا، اور دکان میں داخل ہوگیا،
اور دواؤں کا معائد کرتارہا۔ بھی ایک شیشی کود کھتا، بھی دوسری شیشی کود کھتا۔ جب کافی دیراس طرح دیکھتے ہوئے گزرگی تو شخ فریدالدین نے اس سے بوچھا کہتم کیا دیکھر ہے ہو؟ کیا چیز تلاش کررہ ہو؟ اس درویش نے جواب دیا کہ بس فریسے ہی چھڑ بدنا تو نہیں ہے، بس ویسے ہی دیکھر ہا ہوں۔ شخ فریدالدین نے بوچھا کہ متم ہیں اور پھر اید کو نہیں نے جواب دیا کہ بس فریسے ہی کھر فریدنا تو نہیں ہے، بس ویسے ہی دیکھر ہا ہوں ، اور پھر ادھر اُدھر الماری میں رکھی شیشیوں کی طرف نظر دوڑاتا رہا، باربار دیکھتا رہا۔ پھر شخ فریدالدین نے بوچھا کہ ہوا کہ اُس کے جواب دیا کھر ہے ہو؟ اس درویش نے کہ کہ میں اصل میں بید مکھر ہوں ، اور پھر اُدھر اُدھر الماری میں رکھی شیشیوں کی طرف نظر دوڑاتا رہا، باربار دیکھتا رہا۔ پھر شخ فریدالدین نے بوچھا کہ بھائی ا آخرتم کیاد کھر ہے ہو؟ اس درویش نے کہ کہ میں اصل میں بید مکھر ہوں جب آپ مریں گو آپ کی جان کیے نظے گی ؟ اس لئے کہ آپ نے یہاں اتنی ساری شیشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب آپ مرین گو آپ کی جان کیے نظے گی کی اور اس کو باہر نگلنے کا راستہ کیے رکھی ہوئی ہیں۔ جب آپ مرین گی دوسری شیشی میں داخل ہو جائے گی اور اس کو باہر نگلنے کا راستہ کیے ایک شیشی میں داخل ہو جائے گی اور اس کو باہر نگلنے کا راستہ کیے سے گا؟

اب ظاہر ہے کہ شخ فریدالدین عطار اُس وقت چونکہ ایک دنیا دارتا جر سے ، یہ با تیں سن کر غصہ آگیا اور اس سے کہا کہ تو میری جان کی گر کر رہا ہے ، تیری جان کیے نگلے گی؟ جیسے تیری جان نکلے گ و یہ میری بھی نکل جائے گی۔ اس درویش نے جواب دیا کہ میری جان نکلے میں کیا پریش نی ہے ، اس لئے کہ میرے باس تو پچھ بھی نہیں ہے ، نہ میرے باس تجارت ہے نہ دکان ہے اور نہ شیشیاں ہیں نہ ساز وسامان ہے ، میری جان تو اس طرح نکلے گ بس اتنا کہ کر وہ درویش دکان کے بہر نے دمین پرلیٹ گیا اور ککہ شہادت ، "اشھد ان لا الله الا الله واشھد ان محمدًا رسول الله" کہا اور روح پرواز کرگئی۔

بس! بیدواقعہ دیکھنا تھا کہ حضرت شیخ فریدالدین عطارٌ کے دل پرایک چوٹ گلی کہ واقعتا میں تو دن رات اس دنیا کے کارو ہر میں منہمک ہوں ، اور اس میں لگا ہوا ہوں ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیاں نہیں ہے ، اور بیدا یک اللہ کا بندہ سبک سیر طریقے پر اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں چلا گیا۔ بہر حال ، بید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطیفہ غیبی تھ ، جو ان کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ بس! اس دن اپنا سب کارو بارچھوڑ کر دوسروں کے حوالے کیا ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ، اور اس راستے پر لگ کرائے بڑے بڑے شخ بن گئے کہ دنیا کی ہدایت کا سمامان بن گئے۔

#### حضرت ابراہیم بن ادھم

شخ ایراہیم بن ادھم ایک علاقے کے بادشاہ سے۔رات کودیکھا کہ ان کے کل کی جھت پر ایک آدی ٹبل رہا ہے۔ یہ بھی کہ شاید یہ کوئی چور ہے اور چوری کی نیت سے بہاں آیا ہے۔ پکڑ کراس سے پوچھا کہ تم اس وقت بہاں کہاں ہے آگئے؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ محفل کینے نگا کہ اصل میں بمرا ایک اُونٹ کم ہوگیا ہے، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ مفر سا براہیم بن ادھم نے فر مایا کہ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ اُونٹ کہاں اور کل کی چھت کہاں! اگر تیرا اُونٹ کم ہوگیا ہے تو پھر جنگل میں جاکر تلاش کر ، یہاں کل کی جھت پر اونٹ تلاش کر نا بڑی جمافت ہے، ہم اختی انسان ہو۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر اس محل کی جھت پر اُونٹ نہیں مل سکتا تو پھر اس محل کی اُنہ ہو گئے۔ اس اس کا یہ کہنا تھا کہ دل پر اُونٹ نہیں مل سکتا تا کہ میں اور اس کی جہنا تھا کہ دل پر اُنٹ جوٹ کی اور سب با دشا ہت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بہر صال ایہ بھی انڈ تھا کی کل ف سے برائیک چوٹ کی اور سب با دشا ہت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بہر صال ایہ بھی انڈ تھا کی کل ف سے ایک لیک بھوٹ اُنٹ کی طرف سے ایک لیک بھوٹ کی اور سب با دشا ہت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بہر صال ایہ بھی انڈ تھا کی کل فرف سے ایک لیک بھوٹ کی اور سب با دشا ہت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بہر صال ایہ بھی انڈ تھا کی کی کھوٹ ایک لیک بھوٹ کی اور سب با دشا ہت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بہر صال ایہ بھی انڈ تھا کی کی کھا۔

#### اس ہے سبق حاصل کریں

ہم جیے لوگوں کے لئے اس واقعہ سے یہ بہتی لیما تو درست نہیں ہے کہ جس طرح وہ سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر الند تعالیٰ کے دین کے لئے نکل پڑے، ہم بھی ان کی طرح نکل جائیں، ہم جیے کم ظرف لوگوں کے لئے یے طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں، لیکن اس واقعہ سے جو بات سبق لینے کی ہے وہ یہ کہ اگر انسان کا دل دنیا کے ساز وسامان جی، و نیا کے راحت و آرام جی اٹکا ہوا ہو، اور صبح سے شام تک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ جی لگا ہوا ہو، ایسے دل جی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی ۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی ۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل جی آتی ۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل جی آتی ۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل جی آتی ۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتا ہے، لیکن دل اس کے ساتھ اٹکائیں ہوتا۔

#### میرے والد ما جدا ور دنیا کی محبت

میرے والد ماجد (حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب) قدس الله سره الله تعالیٰ اُن کے درجات بلند فر مائے۔ آئین الله تعالیٰ نے ہمیں ان کی ذات میں شریعت اور طریقت کے بے شار ممونے دکھا دیئے۔ اگر ہم ان کونہ دیکھتے تو یہ بات سمجھ میں نہ آتی کہ سنت کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟

اُنہوں نے دنیا میں رہ کرسب کام کے، درس و تدرین اُنہوں نے کی، فتو ے اُنہوں نے لکھے، تصنیف اُنہوں نے کی، وعظ و تبلیغ اُنہوں نے کی، پیری مربیری اُنہوں نے کی، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے اور عیالداری کے حقوق ادا کرنے کے لئے تجارت بھی کی، لیکن بیسب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہان کے دل میں دنیا کی محبت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی داخل نہیں ہوئی۔

# وہ باغ میرے دل سے نکل گیا

میرے والد ماجد قدس اللہ مرہ کو چمن کاری کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ پاکستان بنے سے پہلے دیو بند ہی جس بڑے شوق سے ایک باغ لگایا۔ وارالعلوم و بوبند جی طازمت کے دوران شخواہ کم اور عیال زیادہ سے اس شخواہ سے گری مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن شخواہ سے بڑی مشکل سے بچھ انظام کر کے آم کا باغ لگایا اوراس باغ جی پہلی مرتبہ پھل آ رہا تھا کہ ای سال پاکستان بنے کا اعلان ہوگی اوراآ پ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اور ہجرت کرنے پاکستان آگئے اوراس باغ اور مکان پر ہوگی اوراآ پ نے ہجرت کرنے کا دوراس باغ اور مکان پر ہمندوؤں نے بہتر کرلیا۔ اور ہجرت کرنے پاکستان آگئے اوراس باغ اور مکان پر ہمندوؤں نے بہتر کرلیا۔ اور ہجرت کرنے پاکستان آگئے اوراس باغ اور مکان پر ہمندوؤں نے بہتر کرلیا۔ اور ہجرت کرانے کا دوراس باغ اور کی ایک ہو کہ ہے ہولی کا داکس کے ماکستا کہ 'جس دن جس کے اس کھر اور باغ سے فکر میں ایک مرتبہ کھی کہ سے کھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ جس نے کیسا باغ لگایا تھا اور کیسا گھر بنایا تھا۔'' وجداس کی بہتی کہ سے کھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ جس نے کیسا باغ لگایا تھا اور کیسا گھر بنایا تھا۔'' وجداس کی بہتی کہ سے مرارے کا مضرور کے شخص کیکن ان کا مقصد اداء جن تھا اور کیسا گھر بنایا تھا۔'' وجداس کی بہتی کہ سے مارے کا مضرور کے شخص کیکن ان کا مقصد اداء جن تھا اور کیسا گھر بنایا تھا۔'' وجداس کی بہتی کہ سے مرارے کا مضرور کے شخص کیکن ان کا مقصد اداء جن تھا اور کیسا گھر کیا تھا اور کیسا تھر ان کے ساتھ اٹکا ہوائیس تھا۔

# دنیاذلیل ہوکر آتی ہے

ساری عمر معفرت والد صاحب کا بید معمول دیکھا کہ جب بھی کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں بلاوجہ آپ سے جھکڑا شروع کرتا تو والد صاحب اگر چہتن پر ہوتے ، لیکن بمیشہ آپ کا بید معمول دیکھا کہ آپ اس سے فرماتے کہ ارہے بھائی جھگڑا چھوڑ واور یہ چیز لے جاؤ۔ اپناحق چھوڑ دیتے ،اور حضوراقدس نا ٹریم کا بیارشاد سنایا کرتے تھے کہ:

"الما زعیم بیت فی ربص الحنة لمن ترك المراه وان كان محقّا، "(۱)
حضور مؤافرا نے فر مایا: میں اس فخص كو جنت كے اطراف میں گھر دلانے كاذ مددار بول جوحق
پر ہوئے كے باوجود جھڑا چھوڑ دے — حضرت والد صاحب كوسارى عمراس حديث پر عمل كرتے
ہوئے ديكھا — بعض اوقات جميں بيتر دّو ہوتا كه آپ حق پر منے۔ اگر اصرار كرتے تو حق مل بھى

<sup>(</sup>۱) رواه ابودا وُره كمّاب الادب، باب في حسن الخلق مصديث نمبره • ۴۸\_

جاتا۔ کیکن آپ جھوڑ کر الگ ہوجائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا عطافر مائی ، اور ایسے لوگوں کے پاس دنیا ذلیل ہوکر آتی ہے۔ جبیما کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ:
"اتنه الدنیا وهي راغمة ."(۱)

لینی جو شخص ایک مرتبداس دنیا کی طلب سے منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دنیا ذکیل کرکے لاتے ہیں۔وہ دنیااس کے پاؤں سے لگی پھرتی ہے لیکن اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی۔

# دنیامثل سائے کے ہے

کسی شخص نے دنیا کی بڑی اچھی مثال دی ہے، فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا سایہ۔ اگر کوئی شخص جا ہے کہ بیس اپنے سائے کا تعاقب کروں اور اس کو پکڑلوں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے سائے کے پیچھے جتنا دوڑ ہے گا وہ سایہ اور آگے دوڑا تا چلا جائے گا۔ بھی اس کو پکڑنییں سکے گا۔

لیکن اگر انسان اپنے سائے سے منہ موڑ کر اس کی مخالف سمت میں دوڑ نا شروع کر دی تو پھر سیاس کے پیچھے بیچھے آئے گا اللہ تھی ان کہ وہی ایسا ہی بنایا ہے کہ اگر دنیا کے طالب بن کر اور اس کی محبت دل میں لے کر اس کے بیچھے بھا گو گے تو وہ دنیا تم سے آگے آگے بھا گے گی۔ تم بھی اس کو پکڑ میں سکو گے۔ لیکن جس دن ایک مرتبہ تم نے اس کی طلب سے منہ موڑ لیا تو پھر دیکھو گے کہ المد تعالیٰ اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ ب شار مثالیں ایسی ہوئی ہیں کہ دنیا اس کے پاس آئی ہا وہ اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ ب شار مثالیں ایسی ہوئی ہیں کہ دنیا اس کے پاس آئی ہا وہ وہ اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ ب شار مثالیں ایسی ہوئی ہی کہ دنیا اس کے پاس آئی ہا وہ وہ اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ ب شار مثالیں ایسی ہوئی ہے۔ اس کے لئے ایک مرتبہ سے دل سے اس دنیا کی طلب سے منہ موڑ نا ضروری ہے۔ اور یہ بات دنیا کی حقیقت بھینے سے حاصل ہوئی ہے۔ اور دیا کی حقیقت بھینے سے حاصل ہوئی ہی گئی کہ بیسی کی مقیقت بھینے سے حاصل ہوئی میں ہوئی کی عبت دل سے نکا لئے کی فکر کر ٹی چا ہے۔

# بحرین ہے مال کی آمد

ان عمر من عوف رصى الله عنه وهو حليف سى عامر بن بوئ وكال شهد مدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسيم احبره ال رسول الله صلى الله عليه وسيم احبره الرسول الله صلى الله عليه وسيم عليه وسيم بعدة من الحراح رصى الله عنه الى المحرين الح (٢) عضرت عبيده بن حضرت عبيده بن

<sup>(</sup>۱) رواه الني ري، كتاب الرقاق، باب ما يحدر من رهرة مديد (۲) رواه الني ري، صديث تمبر ١٣٢٥ (١)

# تم پرفقروفاتے کااندیشہیں ہے

لین آپ نافی اورائی آپ اوراس بات کا انظار کرنا کہ سے بال جمیں ملنے والا ہے، یکمل کہیں اُن کے دل کام کے لئے پیش کرنا اور اس بات کا انظار کرنا کہ یہ مال جمیں ملنے والا ہے، یکمل کہیں اُن کے دل یں ونیا کی مجبت پیراند کر دے، اس لئے آپ نافی کم نے اُن کو تو شخری سنانے کے فور اُبعد فر ما دیا کہ:

"موالله مالفقر احشی معلیکم، ولکسی احشی ان نسط الدنیا علیکم کما سطت علی من کال قلکم، فتنافسوها کما نافسوها و تھلیکم کما الهتھم، "(ا)

''خدا کی شم، جھے تبہارے اُو پر فقر و فاتے کا اندیشہیں ہے، لین اس بات کا اندیشہیں ہے کہ تبہارے اُو پر فقر و فاقہ گزرے گا، اور تم نگ عیشی کے اندر جتلا ہو جاؤ گے، اور مشقت اور پریشانی

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحدر من زهرة الديا والتنافس فيها، رقم ١٣٢٥\_

ہوگ، اس کے کہاب تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انشاء اللہ مسلمانوں میں کشادگی اور فراخی ہو جائے گی۔ حقیقت بیہ ہے کہ امت کے جھے کا سمار افقر وفاقہ خود حضور اقدس نافیز الم جھیل گئے۔ چنا نچہ حضرت عائشہ بڑا ٹی فرماتی ہیں کہ تین مہیئے تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور اس وقت ہمارا کھانا صرف دو چیز ول پر مشتمل ہوتا تھا، ایک محجور اور ایک پانی۔ اور سرکار دو عالم ملافیز الم نے بھی دو وقت ہیں ہمرکرروٹی تناول نہیں فرمائی، گندم تو میسر ہی نہیں تھی۔ جوکی روٹی کا بیال تھا، المؤافقر و فاقہ تو خود سرکار عالم ملافیز الم جھیل مجھیا میں اس کے اس کا میں میں میں میں اس کے اس کا میں کا کہ حال تھا، ایک میں میں میں میں میں میں میں میں کا میال تھا، المؤافقر و فاقہ تو خود سرکار عالم ملافیز المجھیل میں اس کے۔

### صحابہ رشن آفتہ کے زمانے میں شک عیشی

حضرت عائشہ بڑا تھا فرماتی ہیں کہ اس زمانے ہیں ہمارا بید حال تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے کھر میں چھینٹ کا کپڑا کہیں سے تخفے ہیں آگیا۔ بیا کیٹ خاص شم کانقش و نگار والا سوتی کپڑا تھا اور کوئی بہت زیادہ قیمتی کپڑا نہیں تھا۔ لیکن پورے مدید منورہ میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی ، اور کسی عورت کو رابہن بنایا جاتا تو اس وقت میرے پاس یفر مائش آتی کہ وہ چھینٹ کا کپڑا عاریۂ ہمیں دے دیں تا کہ ہم اپنی رابن کو بہنا یا جاتا تھا ۔ بعد میں مصرت عائشہ رابن کو بہنا یا جاتا تھا ۔ بعد میں مصرت عائشہ رابن کو بہنا یا جاتا تھا ۔ بعد میں مصرت عائشہ رابن کو بہنا یا جاتا تھا ۔ بعد میں حضرت عائشہ رابن کا بی بائدی کو بھی دیتی ہوں تو وہ بھی ناک منہ چڑھاتی ہے کہ میں تو یہ کپڑا تہیں پہنی ۔ اس اور وہ کہ کہ اور اب کتنی فراوانی ہے۔ اس اور اب کتنی فراوانی ہے۔ اس جائدان وہ کا کہیں کہ حضور نا پیزا کے زمانے میں کتنی تک عیشی تھی اور اب کتنی فراوانی ہے۔

# بدونیا تهمیں ہلاک نہ کروے

اس لئے حضور ناٹیڈ ا نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں اولاً تو اُمت پر عام فقر و فاقہ نہیں آئے۔
گا۔ چنا نچے مسلمانوں کی پوری تاریخ اُٹھا کر دیکھے لیجئے کہ حضور ناٹیڈ ا کے زمانے کے بعد عام فقر و فاقہ نہیں آیا، بلکہ کشادگی کا دور آتا چلا گیا، اور آپ ناٹیڈ ا نے فرمادیا کہ اگر مسلمانوں پر فقر و فاقہ آ بھی گیا تو اس فقر و فاقہ سے جھے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ میہ وگا کہ دنیاوی تکلیف ہوگی، لیکن اس سے گراہی بھیلنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔البتہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تہمارے اُوپر دنیا اس طرح بھیلا اس سے گراہی بھیلنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔البتہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تہمارے اُوپر دنیا اس طرح بھیلا دی گئی اور تہمارے چاروں طرف دنیا کے ساز وسامان اور میں و جائے گی جس طرح بچھیلی اُمتوں پر پھیلا دی گئی اور تہمارے چاروں طرف دنیا کے ساز وسامان اور مال و دولت کے انبار کے ہوں گے اور اس وقت تم ایک دوسرے سے رئیس کرو گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو گے اور ایس وجو گے کہ قلال محفی کا جیسا بنگہ ہے میر ابھی ویسانی ہو

جائے ، فلال شخص کی جیسی کار ہے ، میرے پاس بھی ولیں ہو جائے ، فلاں شخص کے جیسے کپڑے ہیں میرے بھی ولیسے ہو جا کیں۔ بلکہ اس سے آھے بڑھنے کی خواہش ہوگ جس کا بتیجہ سے ہوگا کہ بیہ دنیا تنہیں اس طرح ہلاک کرد ہے گی جس طرح پچھلی اُمتوں کو ہلاک کردیا۔

# جب تہارے نیجے قالین بھے ہوں گے

ایک اور روایت بی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ملا ٹینا تشریف فرما تھے کہ آپ ملا ٹینا نے موں گے؟
صحابہ کرام بنی آئی کے سے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہار ہے نیچے قالین بچھے ہوں گے؟
صحابہ کرام بنی آئی کو حضور خلا ٹینا کہ اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ قالین تو بہت دور کی بات ہے جمیس تو بیٹھنے کے لئے مجمور کے بخول کی چٹ کی ہمی میسر نہیں ہے، نیگے فرش پر سونا پڑتا ہے، لہذا قالین کہاں اور بیٹھنے کے لئے مجمور کے بخول کی چٹ کی بھی میسر نہیں ہے، نیگے فرش پر سونا پڑتا ہے، لہذا قالین کہاں اور بھی کہاں؟ چنا نیج حضور خلا ٹینا کہ سے سوال کیا کہ یار سول اللہ!

"اناكنا الاتمار، قال انهاستكون"

'' قالین ہارے پاس کہال ہے آئیں گے۔'' حضور طافیخ نے جواب میں فر مایا کہ اگر چہ آج تو تہارے پاس قالین ہوں گے۔(۱) تہارے پاس قالین ہوں گے۔(۱) اس کے حضور اقدس نالیڈ نا ہے فر میں کہ مجھے تم پر نقر کا اندیشہ نیں ہے لیکن مجھے اس وقت کا ڈر ہے جب تمہارے پاس قالین ہوگی اور تمہارے ہوگ ہوگ اور دنیاوی سازوسامان کی ریل پیل ہوگی اور تمہارے ہور دنیاوی سازوسامان کی ریل پیل ہوگی اور تمہارے ہوروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہوگی ای وقت تم کہیں اللہ تعالی کوفر اموش نہ کر دو،اوراس وقت تم پر کہیں دنیا عالب نہ آجائے۔

# جنت کے رومال اس سے بہتر ہیں

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی مزاؤالم کے پاس شام سے رہیٹی کپڑا آگی۔
ایسا کپڑا صحابہ کرام بڑاؤالم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھ ،اس لئے صحابہ کرام بڑاؤالم اُن اُن اُن اُن اُن کھا تھ کہ اس کپڑے کواس میں دیکھا کہ حابہ کرام بڑاؤالم اس کپڑے کواس مطرح دیکھا کہ حابہ کرام بڑاؤالم نے فوراارشا دفر مایا کہ

"لمناديل سعد بن معاذ في الحمة افضل من هذا. "(٢)

<sup>(</sup>۱) رداه البخاري، كتاب المناقب، باب دلائل العوق معديث تمبر اسماسي

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ، كتاب بدوالخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة ، حديث نمبر ٣٢٣٩\_

کیااس کپڑے کود کھے کرتمہیں تعجب ہورہا ہے اور کیا ہے کپڑاتمیں بہت پیند آرہا ہے؟ ارب سعد بن معاذ بڑائی کو القد تعالیٰ نے جنت میں جورو مال عطافر مائے ہیں و واس کپڑے ہے ہے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ گویا کہ آپ ملائو کا نے فوراً دنیا سے صحابہ کرام بڑاؤن کی توجہ ہٹا کرآخرت کی طرف متوجہ فر مایا ، کہیں ایما نہ ہوکہ دنیا کی عجبت تہمیں دھو کے میں ڈال دے اور تم آخرت کی نعبتوں سے غافل ہو جاؤ۔ قدم قدم پر حضوراقدس ملائون کم نے صحابہ بڑاؤن کم کھٹی میں یہ بات ڈال دی کہ بید نیا بے حقیقت ہو کہ بید دنیا بے حقیقت ہے ، بید دنیا نا پائیدار ہے ، اس دنیا کی لذتیں ، اس کی نعبتیں سب فانی ہیں اور بید دنیا دل لگانے کی چیز تہیں ۔

# بوری دنیا مجھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں

ایک حدیث میں حضورا قدس ناطیط نے فرمایا کہ

"لو كانت الدنيا تعدل عبد الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا مهاشربة "(۱)

یعنی اگراس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مجھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکو دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نددیا جاتا۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کی دولت کا فرول کو خوب اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر رہے خوب اللہ تعالیٰ کے خلاف بعناوت کر رہے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے خلاف بعناوت کر رہے ہیں ، مگر پھر بھی دنیا ان کو ہی ہوئی ہے ، اس لئے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حقیقت ہے۔ پوری دنیا کی حیثہت مجھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی حیثہت مجھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی حیثیت بھرکے ایک بر کے برابر بھی ہوتی تو کا فرول کو ایک گھونٹ یانی بھی نددیا جاتا۔

### دنیا کی مثال بکری کے مردار بیجے ہے

ایک مرتبہ حضور اقدی طافہ الم اللہ کہ میں ایک ماتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔
راستے میں آپ طافہ اللہ نے دیکھا کہ ایک بکری کامر ابرا کان کٹا بچہ پڑا ہوا ہے، اور اس کی بد ہو پھیل رہی ہے۔ آپ طافہ النے بن کری کے اس مردہ بچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام بڑن وہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص اس مردہ بچ کو ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام بڑن وہ نے فر مایا کہ یارسول اللہ! یہ بچا گرزندہ بھی ہوتا تب بھی کوئی شخص اس کوایک درہم میں لینے کے لئے تیار نہ ہوتا ، اس

<sup>(</sup>۱) رواه التر مذی مکتاب الزهد ، باب ماجو وفی هوان الدین علی امتد ، هدیث تمبر ۲۳۳۳ ۱

کئے کہ یے بیب دار بچے تھا۔ اور اب تو یہ مردہ ہے۔ اس لاش کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ ظافؤ کم نے فر مایا کہ بیہ ساری دنیا اور اس کے مال و دولت القد تعالیٰ کے نز دیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور بے حیثیت ہے جتنا بھری کا میرمردہ بچے تہمارے نز دیک بے حقیقت ہے۔

# ساری دنیاان کی غلام ہوگئی

حضوراقدس مَلَا لَيْرَا نَ بِهِ بات صحابہ کرام بِنَّهُ اِنْ کے دلوں میں بٹھا دی کہ دنیا ہے دل مت لگالو، دنیا کی طرف رغبت کا اظہار مت کرو، ضرورت کے وقت دنیا کو استعال ضرور کرو، لیکن محبت نہ کرو، میں وجہ ہے کہ جب دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل سے نکل گئی تو پھر اللہ تعالی نے ماری دنیا کوان کا غلام بنا دیا۔ کسری الن کے قدموں میں آگر ڈھیر اہوا، قیصر اللہ کے قدموں میں آگر ڈھیر ہوا، اور اُنہوں نے ان کے وال ودونت کی طرف نظر اُٹھا کرنہیں دیکھا۔

# شام کے گورنر حضرت عبیدہ بن جراح منافظ

# شام کے گورنر کی رہائش گاہ

حضرت ابوعبيده بناتيًا نے جواب ديا كه امير المونين! آپ ميرے كھر كود مكي كركيا كريں كے

اس لئے کہ جب آپ میرے گر کودیکھیں گے تو آئکھیں نچوڑنے کے سوا پہر حاصل نہ ہوگا۔ حضرت کو فاروق بزائٹ نے اصرار فر مایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنا نچہ حضرت ابور سیدہ بڑئی تو حضرت عمر بزائٹ کے کہ چپ شہر کے اندرے گر در ہے تھے۔ جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہوگئی تو حضرت عمر بزائٹ نے بوچھا کہ کہاں لیے جا رہے ہو؟ حضرت ابوعبیدہ بڑائٹ نے جواب دیا کہ اس اب تو قریب ہے۔ چنا نچہ بورا دستی شہر جو دنیا کے مال واسباب سے جگ کر رہا تھا، گر راگہ تو آخر میں لے جا کر کھجور کے بچول سے بنا ہوا ایک جمونی اور فرمایا کہ امیر الموشین، میں اس میں رہتا ہوں۔ جب حضرت فاروق اعظم بڑائٹ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظرین گھما کر دیکھا تو وہاں سوائے ایک مصنے کے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت فاروق اعظم بڑائٹ نے بو چھا کہ اے ابوعبیدہ! تم اس میں رہتا ہیں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز وسامان ،کوئی برتن ،کوئی کھانے چیخ اور سونے کا انتظام پھے بھی نہیں ہے ،تم یہاں کہے ہو؟

اُنہوں نے جواب دیا کہ امیر المونین، الحمد ملذ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں، یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں، اور رات کواس پر سوجاتا ہوں اور پھر اپنا ہاتھ اُو پر چھیری طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا، جونظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ امیر المونین، یہ برتن ہے۔ دھنرت فاروق اعظم رٹائٹ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بحرا ہوا تھ اور سوکھی روڈی کے نکڑ ہے بھیگے ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت ابوعبیدہ بڑائٹ نے فر مایا کہ امیر المونین، میں دن رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں معروف رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی ، ایک فاتون میرے لئے دو تین دن کی روثی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روثی کور کھ لیتا ہوں اور رات کوسوتے وقت کھا لیتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کوسوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ (۱)

# بإزاري كزرامون ،خريدارنبيس مون

حضرت فاروق اعظم بزائلاً نے بیرحالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسوآ مجے۔حضرت ابوعبیدہ بزائلاً نے فر مایا امیرالمونین، میں تو آپ ہے پہلے ہی کہدر ہاتھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آئلاً نے فر مایا امیرالمونین، میں تو آپ ہے پہلے ہی کہدر ہاتھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آئلاً اس نے موا کچے حاصل نہ ہوگا۔حضرت فاروق اعظم بڑائلا نے فر مایا کہ اے ابوعبیدہ! اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا ،مگر خداکی تشم تم ویسے ہی ہوجیے رسول اللہ مائلاً کے زمانے

<sup>(</sup>۱) سيراعلام النبلاء وجاء ملحد

میں تھے،اس دنیانے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔حقیقت میں یمی لوگ اس کے مصداق ہیں کہ سع بازار ہے گزراہوں ،خریدار نہیں ہوں

ساری دنیا آنکھوں کے سامنے ہے،اس کی دلکشیاں بھی سامنے ہیں اوراس کی رعزائیاں بھی سامنے ہیں اور دوسر ہے لوگ جو دنیا کی ریل ہیل ہیں گھرے ہوئے ہیں وہ سب سامنے ہیں لیکن آنکھوں میں کوئی جی آنہیں ہے،اس لئے کہ اللہ جل جلالہ کی محبت اس طرح دل پر چھ کی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے جگ گرتے ہوئے مناظر دھو کہیں دے سکتے ،اللہ تعالی کی محبت ہروقت دل ود ماغ پر مسلط اور طاری ہے۔ ہمارے حضرت مجذوب صاحب فرماتے ہیں کہ۔

جب مبر تمایال ہوا سب جھپ مے تارے

تو مجھ کو بھری برم میں تنہا نظر آیا (مجدوب)

میں میں ایک میں کے قدموں میں دنیا ذلیل ہوکر آئی۔ کیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ حقیقت میں یہ نبی کریم الرفیا کی تربیت تھی۔ آپ الرفیا نے باربار صحابہ کرام بڑا ہوئی کو دنیا کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ اور باربار دنیا کی بے ثباتی کی طرف اور آخرت کی ابدی اور دائی معتوب کیا جس سے قر آن وحدیث بھرے ہوئے ہیں۔

### ایک دن مرناہے

انسان ڈراسو پے توسی کہ یہ دنیا کس وقت تک کی ہے۔ ایک دن کی ، دودن کی ، تین دن کی ، کسی کو پہتہ ہے کہ کب تک اس دنیا جس رہوں گا؟ کیا اس کو یقین ہے کہ جس اسکے گھٹے بلکہ اسکے لیے ذندہ رہوں گا؟ کیا اس کو یقین ہے کہ جس اسکے گھٹے بلکہ اسکے لئے لئے اس ذنہ ہون ہون گا؟ بڑے سے بڑا صاحب افتراریہ بین بنا سکتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی گئی ہے؟ لیکن اس کے باوجود انسان دنیا کا سازوس مان اکٹھا کرنے بنا سکتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی گئی ہے؟ لیکن اس کے باوجود انسان دنیا کا سازوس مان اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے اور دن رات دنیا کی دوڑ دھوپ گئی ہے اور سے سے شام تک اس کا چکر چل رہا ہے اور جس دن بلاوا آئے گا سب چھے چھوڑ کر چلا جائے گا ، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔



60

# كيامال ودولت كانام دنيا ہے؟

یہ حضرت مولانا مفتی تقی عثانی صاحب مدظلہ العالی کا خطاب ہے جو 4 ستمبر 1991ء بروز جمعة المبارک بعد ازنماز مغرب ہوا ، جس کومولا نا عبداللہ میمن نے ترتیب دیا۔ بہاں ندکورہ خطاب کو صدف مکررات اور ترتیب جدید کے ساتھ نقل کیا جا رہا ہے ، اور یہ بیان آنے والی تفصیلات کے لئے تمہید کی حیثیت رکھتا ہے۔ ۱۲ از مرتب عفی عنہ (اصلاحی خطبات جلد ۳ ، مسلم ۱۲۲۲)

# كيامال ودولت كانام دنياہے؟

الحمد لله محمده ومستعينه ومستغره ونؤمل به ومتوكل عليه، ومعود بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالما من يهده الله فلا مضل له ومن يصلله فلا هادي له واشهد ال لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدما وسدنا وشفيعا ومولانا محمّدًا عنده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه ومارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا.

اما بعد! فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْسَ الرَّحِيْمِ. وَاتْتَغِ فِي مَآ اَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الاَحِرَةَ وَلَا تَسُسَ سَصِيْتَكَ مِنَ الدُّنيَا وَاحْسِنُ كَمَآ أَحُسَنَ اللَّهُ الدَّنيَا وَاحْسِنُ كَمَآ أَحُسَنَ اللَّهُ الدُّنيَا وَاحْسِنُ كَمَآ أَحُسَنَ اللَّهُ الدُّنيَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي اللَّرُصِ طِ إِلَّ اللَّهَ لَا يُحِثُ الْمُفْسِدِيْنَ 0 (1)

امت بالله صدق الله مولانا العطيم وصدق رسوله البي الكريم. وبحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

# ایک غلطهمی

اس آیت کا اختاب میں نے اس لئے کیا کہ آج ایک بہت بڑی غلافہی اچھے فاصے پڑھے کھے لوگوں میں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاقد راس غلوفہی کا ازالہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور اس غلوفہی کا ازالہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور کیا گیا ہے۔ اور اس غلوفہی ہوگی گزارنا چاہے، اور اسلام کے احکام پڑمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو اسے دنیا چھوڑنی ہوگی، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی آسائش چھوڑنی ہوگی اور دنیا کے مال واسباب کوترک کے بغیر اور اس سے قطع نظر کے بغیر اس دنیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاستی۔ اور اس غلوفہی کا منشاء در حقیقت ہے۔ اور اس غلوفہی کا منشاء در حقیقت ہے کہ نہیں میں ہے اس محلوم نہیں ہے کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے؟ سے دنیا کیا ہے؟ کس حد تک آسے یہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کے مال واسباب اور اس کے بیش و آرام کی حقیقت کیا ہے؟ کس حد تک آسے یہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کے مال واسباب اور اس کے بیش و آرام کی حقیقت کیا ہے؟ کس حد تک آسے

<sup>(</sup>١) مورة القصص ٤٤٠

اختیار کیا جاسکتا ہے اور کس صد تک اس سے اجتناب ضروری ہے، یہ بات ذہنوں میں پوری طرح واضح نہیں ہے۔

### قرآن وحدیث میں دنیا کی ندمت

ذہنوں میں تھوڑی کی البھن اس لئے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جمعے کثرت سے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں دنیا کی ندمت کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ناٹیڈا نے فرمایا:

"الدنيا حيفة وطالبوها كلاب."(١)

کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے ،اوراس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی طرح ہیں۔ اس حدیث کواگر چہتف علماء نے لفظاً موضوع کہا ہے،لیکن ایک مقولے کے اعتبار سے اس کو صحیح تشدیم کیا گیا ہے۔تو دنیا کومر دار قرار دیا گیا ، اور اس کے صلب گار کو کتے قرار دیا گیا۔ اس طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا:

"وَمَا الْحَيْوةُ اللَّهُ يُمَا إِلَّا مَمَاعُ الْعُرُورِ."(٢)
"ديدونياكى زندگى وهوك كاسامان بـ

قرآن كريم من أيك اورجگه فرمايا كيا:

"إِنَّمَا أَمُوَالُكُمُ وَأَوْلَادُ أَنَّ مِنْ إِنَّالًا أُنَّ مِنْ إِنَّالًا اللَّهُ مُنْ إِنَّالًا

تمہارا مال اور تمہاری اولا دہمہارے لئے ایک جو ہیں آنی کش ہے۔

ایک طرف تو قرآن وحدیث کے بیارشادات اللہ سامنے آتے ہیں، جس میں دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اس بیک طرفہ صورت حال کود کھے کر بھش اوقات دل میں بیرخیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بنتا ہے تو دنیا کو بالکل جھوڑنا ہوگا۔

# دنیا کی فضیلت اور احیمائی

لیکن دوسری طرف آپ نے بیکھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں مال کوبعض جگہ دفضل اللہ " قرار دیا ، تنجارت کے بارے میں فرمایا گیا کہ "انتعوا من عصل الله " کہ تنجارت کے

<sup>(</sup>۱) كشف الحماء للعجلوني، مديث تمير ١٣١٣ ـ

<sup>(</sup>٢) سورة آل مران: ١٨٥ (٣) سورة التفاين ١٥٠ (٢)

ذر لیے اللّٰہ کے نفنل کو تلاش کرنا ہے، چنانچے سورۃ جمعہ میں جہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم ویا گیا ہے،اس کے بعد آ گے ارشاد فر مایا:

"فَرِدَا قُصِيَتِ الطَّهوةُ فَالنَّشِرُوَا فِي الْأَرْصِ وَالنَّعُوْا مِنَ فَصُلِ اللَّهِ" (1)
كه جب جعد كي نماز فتم بهوجائے تو زين ميں پھيل جاوَاورالله كِفْنل كوحلاش كروية وال اور تجارت كو
الله كاففنل قرار دیا۔ اسى طرح بعض جگه قرآن كريم نے وال كو "خير" لعنى بھلائى قرار دیا، اور بیدعا تو ہم
اور آب سب پڑھتے دیتے ہیں كہ:

"رَسَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنِا حَسَنَةً وَفِي الْاحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "(٢)
"الساللة! جميس ونيا عن جمال عطا فرماية اور آخرت عن بحى اجهالى عطا فرماية "اور آخرت عن بحى اجهالى عطا فرماية "

تو بعض اوقات ذہن میں بیا بھن پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی برائی کی جارہی ہے کہ
اس کومر دار کہا جارہا ہے، اس کے طلعب گاروں کو کمآ کہا جارہا ہے، اور دوسری طرف اس کو اللہ کا فضل
قرار دیا جارہا ہے، خیر کہا جارہا ہے، اس کی اچھائی بیان کی جارہی ہے تو ان میں سے کون می ہات سمجے
ہے؟

# آخرت کے لئے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں

واقعہ یوں ہے کہ قرآن و صدیت کو بچے طریقے ہے پڑھنے کے بعد جوصورت حال واضح ہوتی ہے ، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول نا این اہم سے بینیں چاہتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر بیٹے جا کیں۔ عیسائی غرب میں تو اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوسکتا تھا، جب تک انسان بیٹی جا کیں بچوں اور گھریار اور کاروبار کو چھوڑ کر نہ بیٹے جائے ، لیکن نمی کریم مالیڈ الم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرما کیں ، اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ تم و نیا کو چھوڑ دو، کمائی نہ کرو، تجارت نہ کرو، مال حاصل نہ کرو، مکان نہ بناؤ ، بیوی بچوں کے ساتھ انسو بولونیں ، کھانا نہ کھاؤ ، اس تھم کا کوئی تھم شریعت مجھر یہ میں موجود نہیں ، بال! یہ ضرور کہا ہے کہ بید نیا تہاری آخری منزل نہیں ، یہ تہاری زندگی کا آخری مقصد نہیں ، یہ کھنا غلط ہے کہ ہماری جو پچھ کاروائی ہے، وہ صرف ای دنیا ہے متعاتی ہے، اس سے آگے ہمیں بچھ نہیں سو چنا ہے ، اور نہ پچھ کرنا ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ بید نیا در حقیقت اس لئے ہے کہم اس میں رہ کر نہیں سو چنا ہے ، اور نہ پچھ کرنا ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ بید نیا در حقیقت اس لئے ہے کہم اس میں رہ کر اپنی آنے والی ابدی زندگی کیجھ تاری کر کو ، اور آخرے کو اموش کے بغیر اپنی آنے والی ابدی زندگی کیجئی آخرے کی زندگی کے لئے پچھ تیاری کر کو ، اور آخرے کو فراموش کے بغیر اپنی آنے والی ابدی زندگی کینی آخرے کی زندگی کے لئے پچھ تیاری کر کو ، اور آخرے کو فراموش کے بغیر

<sup>(</sup>ا) سورة الجمعة: ١٠ (٢) سورة البقرة: ١٠١ـ

اس دنیا کواس طرح استعال کرو کهاس میس تماری دنیاوی ضرور بات بھی پوری ہوں، اور ساتھ ساتھ آخرت کی جوزئرگی آنے والی ہے اس کی بھلائی بھی تہبارے پیشِ نظر ہو۔

### موت ہے کسی کوا نکار نہیں

بہتو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بدسے بدتر کافر بھی انکار نہیں کرسکتا کہ ہر
انسان کوا بیک دن مرنا ہے ، موت آئی ہے ، یہ وہ حقیقت ہے جس میں آج تک کوئی شخص انکار نہیں کرسکا ،
یہال تک کہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا ، لیکن موت کا مشکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ، کسی نے بیٹیں کہا
کہ جھے موت نہیں آئے گی ، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کوئییں معلوم
کہ کس کی موت کب آئے گی ؟ بڑے سے بڑا سائنس دان ، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ، بڑے سے بڑا مراب دار ، بڑے سے بڑا ہوا کھی ، وہ یہ بیس بنا سکتا کہ میری موت کب آئے گی ؟

# اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے

اور تیسری بات ہے کہ مرنے کے بعد کی ہونا ہے؟ آج تک کوئی سائنس فلسفہ کوئی ایساعلم ایجاد خبیں ہوا جوانسان کو ہراہِ راست سے بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں۔ آج مخرب کی دنیا ہے تو تسلیم کررہی ہے کہ کھا ہے انداز ہے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اس نتیج تک وہ پہنے کہ رہی ہے گئی اس کے حالات کیا جی اس بی انسان کا کیا حشر ہے گا؟ اس کی تفصیلات دنیا کی کوئی سائنس نہیں بتا تکی۔ جب سے بات طے ہے کہ مرنا ہے، ہوسکتا ہے کہ کل ہی مر جا کیں اور سے بھی طے ہے کہ مرنا ہے، ہوسکتا ہے کہ کل ہی مر جا کیں اور سے بھی طے ہے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات کا ہراہِ راست جھے عمل نہیں، اور ہے بھی طے ہے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات کا ہراہِ راست جھے عمل نہیں، اور ایک کلمہ 'لا الحد اللہ اللہ گھر رسول اللہ' پر ایمان لا یا ہوں اور 'محمد رسول اللہ' کے معنی سے ہیں کہ جھر مؤلؤ ہم کے ذریعے جو بھی خبر لے کر آئے ہیں، وہ تچی بات ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں، اور جہ مؤردہ زندگی آیک حد پر جا کرختم ہو جائے گی اور وہ زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ ابدی ہے، موجودہ زندگی آیک حد پر جا کرختم ہو جائے گی اور وہ زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ ابدی ہے، موجودہ زندگی آیک جہ بھیشہ ہمیشہ کے لئے ہے۔

### اسلام كاپيغام

تو اسلام کا پیغام بیہ کے دنیا میں ضرور رہو، اور دنیا کی چیزوں سے ضرور فی کدہ اُٹھاؤ، دنیا ہے

لطف اندوز بھی ہو، کیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کوآخری مثن اور آخری منزل نہ مجھو۔ (۱)

### دنیا آخرت کے لئے ایک سیرھی ہے

درحقیقت ایک مسلمان کے لئے یہ پیغام ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، دنیا کو استعمل کرو،
لیکن فرق صرف زادیۃ نگاہ کا ہے۔ اگرتم دنیا کواس لئے استعال کر رہے ہو کہ یہ آخرت کی منزل کے
لئے ایک سیرحی ہے، تو یہ دنیا تمہارے لئے فیر ہے اور یہ اللہ کافضل ہے جس پراللہ کاشکر اوا کرو، اور اگر
دنیا کواس نیت سے استعمال کر رہے ہو کہ یہ تمہاری آخری منزل ہے، اور بس اس کی بھلائی بھلائی ہے،
اور اس کی اچھائی اچھائی ہے، اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں، تو پھر بیدنیہ تمہارے لئے ہلاکت کا سامان
ہے۔

# د نیادِ بن بن جاتی ہے

یددونوں باتیں اپنی جگہ جے ہیں کہ بید دنیا مردار ہے جب کہ اس کی محبت اور اس کا خیال دل و دماغ پر اس طرح جھا جائے کہ مجے ہیں کہ بید دنیا سے سوا کوئی خیال نہ آئے ،لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کر رہے ہوتو پھر بید دنیا بھی انسان کے لئے دنیا نہیں رہتی، بلکہ دین بن جاتی ہے،اوراجر واثواب کا ڈراچہ بن جاتی ہے۔

#### قارون كونفيحت

اورد نیا کو کیسے دین بنایا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فر مایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ بیسورۃ تضعی کی آیت ہے، اور اس میں قارون کا ذکر ہے۔ بیسورۃ تضعی کی آیت ہے، اور اس میں قارون کا ذکر ہے۔ بیسورۃ تضعی کی آیت ہے، اور اس میں قارون کا ذکر ہے۔ بیسورۃ موٹ نے بھاری تم کے استے خزانے نے کے دراس ذمانے میں دولت خزانوں میں رکھی جاتی تھی اور بڑے موٹے بھاری تشم کے اسے خزانوں کی جابیاں ہی بہت لمیں چوڑی ہوتی تھیں) اس کے خزانوں کی چابیاں انتھا مان کے تالے ہوا کرتے ہے اور چابیاں بھی بہت لمیں چوڑی ہوتی تھیں) اس کے خزانوں کی چابیاں انتھا مان تھا، انتھانے کے لئے پوری جماعت درکار ہوتی تھی، ایک آدمی اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اُٹھا سکتا تھا، انتخاب مانیدار تھا۔ اللہ تعاووات آیت میں بیان انتخاب مانیدار تھا۔ اللہ تعاووات آیت میں بیان کی مارون سے مینیں کہا گیا کہم اینے اس سارے خزانوں سے دست بردار کیا گیا ہے۔ اس تھیجت میں قارون سے مینیں کہا گیا کہم اینے اس سارے خزانوں سے دست بردار

<sup>(</sup>۱) املاحی خطبات، جلد ۳،۳ م۱۳۳۱.

بوجادُ ما اينا و دولت آگ من مينك دوم بلكهاس كويي صحت كي كل كه "وجادُ ما اينا ولي الله الدّارَ الله خرّةً" "

کہ اند تعالیٰ نے تمہیں جو پچھ مال و دو کت روپیہ بیبہ،عزت شہرت ،مکان ،سواریاں ،نوکر جا کر جو پچھ بھی دیا ہے اس سے اپنے آخرت کے گھر کی بھلائی طلب کرو ،اس سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ جوفر مایا کہ ''جو پچھالقد نے تم کودیا ہے' اس سے اس بات کی طرف اشار ہ کر دیا کہ ایک انسان خواہ کتنا ماہر ہو ، کتنا ذہین ہو ، کتنا تجربہ کار ہو ،کین جو پچھود ہ کما تا ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔وہ قارون کہتا تھا کہ:

"إِنَّمَا أُوتِيُتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِيُّ"(١)

میرے پاس جوعلم، جو ذہانت اور تجربہ ہاس کی بدولت بچھے بیرساری دولت حاصل ہو کی ہے، اللہ تعالٰی نے اس کے جواب میں ارشاد فر مایا کہ جو پچھ تہریں دیا گیا وہ اللہ کی عطا ہے۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہڑے ہیں، اور کو کی پوچھنے والانہیں ہوتا۔ اللہ تعالٰی نے ہیں، اور کو کی پوچھنے والانہیں ہوتا۔ اللہ تعالٰی نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فر مادید کہ ایک تو اس بات کا استحصار کرو کہ جو بچھ مال ہے خواہ دہ رو پر بید بیسے کی شکل میں ہو، سامانِ تجارت کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔

# كياسارامال صدقه كردياجائ؟

اب سوال سے ہیدا ہوتا ہے جو پھھ ہمارے پاس مال ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیں؟ اس لئے کہ بعض ہوگوں کا بید خیال ہے کہ مال کو آخرت کے لئے استعمال کرنے کے معنی صرف سے ہیں کہ جو گئے کہ بھی مال ہے وہ صدقہ کر دیا جائے ، لیکن قرآن کریم نے اسکا جملے بیں اس کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کہ:

"وَلَا تُسُنَ مَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا"

دنیا بیں جتنا حصہ تہمیں ملناہے،اور جوتمہاراحق ہے،اس کومت بھولو،اوراس ہے دست ہر دار مت ہو جاؤ، بلکہاس کواپنے پاس رکھو،لیکن اس مال کے ساتھ بیمعاملہ کرو کہ:

"وَأَحُسِنُ كُمَّا أَحُسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ"

جس طرح الله تبارک و نقالی نے تمہارے ساتھ احسان کیا کہتم کو یہ مال عطافر مایا ، اس طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور آ گے فر مایا کہ:

<sup>(</sup>١) مورة القصص ١٨٠-

#### "وَلَا تَبُغِ الْفَسَادَ فِي الْلَارُضِ" اوراس مال کوز مین میں فساداور بگاڑ پھیل نے کے لئے استعمال مت کرو۔

#### زمين ميس فساد كاسبب

اس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کو حرام اور ناج کز قرار وے دیا، اس کو انجام دینے سے قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق زمین میں فساد پھیتا ہے۔ مال حاصل کرنے جس طریقے کو اللہ تعالی نے ناجا کز بتا دیا، اگر وہ طریقہ استعال کرد گے تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ مثلاً چوری کرکے مال حاصل کرنا، ڈاکہ ڈال کر مال حاصل کرنا حرام ہے۔ کوئی شخص اگر بیطریقہ اختیار کرے گاتو زمین میں فساد پھیلے گا۔ کوئی شخص دوسرے کا حق مار کر اور دوسرے کو دھو کہ دے کر فریب دے کر مال حاصل کرے گاتو اس سے زمین میں فساد پھیلے گا۔ اور سود کے ذریعہ اور تقاری ذریعہ یا اور دوسرے حرام طریقوں سے مال حاصل کرے گاتو وہ سب فساد تی الارض میں داخل ہوگا۔ ہم سب سے دوسرے حرام طریقوں سے مال حاصل کرے گاتو وہ سب فساد تی الارض میں داخل ہوگا۔ ہم سب سے قرآن کریم کا مطالبہ ہیہ ہے کہ مال ضرور حاصل کریں اور مال کو حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ مال حاصل کرنے کا میطریقہ حلال ہے یا حرام، اگر وہ حرام ہوتو پھر چاہے وہ کتی ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو، اس کو تھرکم اور اگر حفال ہے تو اس کو اختیار کرو۔

# دولت سے راحت نہیں خریدی جاسکتی

یادر کھئے مال اپنی ذات میں کوئی نفع دینے والی چیز نہیں ، جموک کے وقت ان پیسیوں کوکوئی نہیں کھا تا ، بیاس گئے تو اس کے ذریعے بیاس نہیں بجھا سکتے ، لیکن انسان کوراحت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے ، اور راحت اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ حرام طریقوں سے مال حاصل کر کے اگر تم نے بہت بینک بیلنس برھا لیا ، اور بہت فرزانے بھر لیے ، لیکن اس کے ذریعہ راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام دولت کے انبار جمع ہو گئے ، لیکن راحت حاصل نہ ہوئی ، رات کو اس وقت تک فیند نہیں آتی جب تک فیند کی گولیاں نہ کھائے ، مال و دولت ، ال فیکٹری ، سامان تجارت ، فوکر چ کر سب بچھ ہے ، لیکن جب کھانے کے لئے دسترخوان پر بیٹھا تو بھوک نہیں گئی ، اور بستر پر سونے نوکر چ کر سب بچھ ہے ، لیکن جب کھانے کے لئے دسترخوان پر بیٹھا تو بھوک نہیں گئی ، اور بستر پر سونے کے لئے دسترخوان پر بیٹھا تو بھوک نہیں گئی ، اور بستر پر سونے کے لئے دسترخوان پر بیٹھا تو بھوک نہیں گئی ، اور بستر پر سونے دک کے لئے دسترخوان پر بیٹھا تو بھوک نہیں گئی ، اور بستر پر سادی راحت کی اور استر کر دور کوراحت می یا دے اللہ دور کوراحت می یا دے کہ بیل دور کوراحت می یا دے اللہ دور کوراحت می یا دے اللہ دور کوراحت می یا دے اللہ دور کو جو بہت عالیشان بستر پر سادی رات کروٹیس بدل رہا ؟ حقیقت میں راحت اللہ دور سے جو اس کوٹیس بدل رہا ؟ حقیقت میں راحت اللہ دورات کروٹیس بدل رہا ؟ حقیقت میں راحت اللہ دورات کی دورات کوٹیس بران رہا ؟ حقیقت میں راحت اللہ دورات کروٹیس بران رہا کوٹی بہت عالیشان بستر پر سادی راحت کروٹیس بران رہا ؟ حقیقت میں راحت اللہ دورات کروٹیس بران رہا کو جو بہت عالیشان بستر پر سادی راحت کروٹیس بران رہا ؟ حقیقت میں راحت اللہ دورات کوٹیس بران کیکھوں کوٹیس بران کوٹیس بران کروٹیس بران کروٹیس بران کوٹیس بران کوٹیس بران کوٹیس بران کی دورات کی کھور کوٹیس بران کروٹیس بران کروٹیس بران کروٹیس بران کی کوٹیس بران کروٹیس بران کی کوٹیس بران کروٹیس بران کروٹیس بران کروٹیس بران کی کوٹیس بران کروٹیس کوٹیس کروٹیس کروٹیس کروٹیس بران کروٹیس کرو

تبارک و تعانی کی عطا ہے۔ القد تعانی کا مسلمان کے ساتھ بیداصول ہے کہ اگر وہ حلال طریقے سے دولت حاصل کر ہے ۔ اگر وہ حرام طریقے سے دولت حاصل کر ہے ۔ اگر وہ حرام طریقے سے حاصل کر ہے گاتو وہ شاید دولت کے انبار تو جمع کر لے انہین جس چیز کا نام سکون ہے ، جس کا نام راحت ہے ، اس کو وہ دنیا کے انبار میں بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔

### دنیا کودین بنانے کا طریقہ

تو پیغام صرف اتنا ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بجو ، اور تمہاری حاصل شدہ و دولت پر جوفر اکفن عاکد کیے گئے ہیں ، خواہ وہ از کو قالی میں ہو، یا خیرات وصد قات کی شکل میں ہو، ان کو بہالاؤ ، اور جس طرح اللہ تعالی نے تمہار ہے ساتھ احسان کیا ہے تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو ، اگر انسان پیافتیار کرنے ، اور جوفعت انسان کو طے ، اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کر ہے ، تو دنیا کی ساری فعمیں اور دولتیں دین بن جا کیں گئی ، اور وہ سب اجر بن جا کیں گئی ، پھر کھانا کھائے گاتو بھی اجر طے گا اور پائی اور دولتیں دین بن جا کیں گئی ، اور وہ سب اجر بن جا کیں گئی ، پھر کھانا کھائے گاتو بھی اجر طے گا اور دنیا کی اور دائیں افتیار کرے گاتو اس پر بھی گئی ہو گئی اور دنیا کی اور دائیں افتیار کرے گاتو اس پر بھی گاتو بھی اجر طے گا ، اور دنیا کی اور دائیں افتیار کرے گاتو اس پر بھی گئی ہم ساکواس نے اس دنیا کو اپنی آخرت تائی کر رہا ہے ، حرام کاموں سے بچتا ہے ، اور دیو دریا اللہ تعالی کا 'دفضل' بن جاتی در بیا در بات کو اور اس کے مطابق ممل کرنے کی تو فیق عطا نے جاتے اور اس کے مطابق ممل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ممل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ اور اس کے مطابق ممل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِيْنَ.



عبادات كى اقسام

عبادات كى اقسام

یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہئے، جس کے نہ سمجھ کی دجہ ہے بعض اوقات گراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ یہ کہا کے طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ مؤمن کا ہر کام عباوت ہے، لینی اگر مؤمن کی نیت سمج ہواتی ہیں، وہ یہ کہ طریقہ سمجھ ہے اور وہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو پھراس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا ملنا جہنا بھی عبادت ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، اس کا بوی بچوں کے ساتھ ہننا بولنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مؤمن سے بیوی بچوں کے ساتھ ہننا بولنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مؤمن سے بیدی ہوئی کے بیسب کام عبادت ہیں، اس طرح نماز بھی عبادت ہے، تو پھر ان دونوں عبادتوں ہیں کی فرق ہے؟ ان دونوں کے فرق کو گرائی ہیں۔ ان دونوں کے فرق کو انجھی طرح سمجھے لینا چاہئے اور اس فرق کو نہ بجھنے کی وجہ ہے بعض لوگ گرائی ہیں۔ جتلا ہوجائے ہیں۔

#### بها فتم: براوِراست عبادت بهای شم: براوِراست عبادت

ان دونوں عبادتوں میں فرق میہ ہے کہ ایک قسم کے اعمال دہ ہیں جو ہراہ راست عبادت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ جن کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے اور وہ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ بندہ اس محماز کے اس محماز کے بندہ اس محماز کے بندہ اس محماز کے بندہ اس محماز کے ایک مندگی ہے کہ بندہ اس محماز کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرِ نیاز جھکائے ، اس محماز کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہے ، لہذا یہ نماز اصلی عبادت اور ہراہ راست عبادت ہے۔ اس طرح روز ہ، زکو ہ، ذکر، علاوت ، صدقات ، جے ، عمرہ ، یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ ان کو صرف عبادت ہی کے لئے وضع کیا گیا ہے ، ان کا کوئی اور مقصد اور مصرف نبیں ہے ، یہ ہراہ راست عباد تیں ہیں۔

# دوسرى فشم: بالواسطه عبادت

ان کے مقابلے میں پچھ اٹھال وہ ہیں جن کا اصل مقصد تو سچھ اور تھا، مثلاً اپنی دنیاوی ضرور یات اور خواہشات کی شکیل تھی، لیکن اللہ تعالی نے اپنے نصل سے مؤمن سے بیے کہد دیا کہ اگرتم اینے دنیاوی کامول کو بھی نیک بھتی ہے ہماری مقرر کر دہ حدود کے اندر اور ہمارے نبی کریم ملائیز کمی منت کے مطابق انجام دو مجے تو ہم تہمیں ان کاموں بر بھی ویسا ہی تو اب دیں سے جیسے ہم پہلی تشم کی منت کے مطابق انجام دو مجے تو ہم تہمیں ان کاموں بر بھی ویسا ہی تو اب دیں سے جیسے ہم پہلی تشم کی

عبادات پر دیتے ہیں۔ لہندا بیدوسری متم کے اعمال براہ راست عبادت نہیں ہیں بلکہ ہالواسطہ عبادت ہیں اور یہی عبادات کی دوسری متم ہے۔

### " حلال كمانا" بالواسطة عبادت ب

مثلاً یہ کہد دیا کہ اگرتم بیوی بچوں کے حقوق اداکرنے کے لئے جائز حددد کے اندر رہ کر کماؤ کے ادراس نیت کے ساتھ رزق حلال کماؤ گے کہ میرے ذھے میری بیوی کے حقوق ہیں ،میرے ذھے میرے بچوں کے حقوق ہیں ،میرے ذھے میرے نفس کے حقوق ہیں ،ان حقوق کوادا کرنے کے لئے میرے بچوں کے حقوق ہیں ،ان حقوق کوادا کرنے کے لئے میں کما رہا ہوں ، تو اس کمائی کرنے کو بھی اللہ تعالی عبادت بنا دیتے ہیں۔لیکن اصلاً بیک ئی کرنا عبادت کے لئے نہیں بنایا گیا ،اس لئے بیکمائی کرنا براہ راست عبادت نہیں بلکہ بالواسط عبادت ہے۔

# رز قِ حلال کی طلب دوسرے در ہے کا فریضہ

"عن عبدالله من مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة."(١)

حفرت عبداللہ بن مسعود بڑا نین ہے دوایت ہے کہ حضوراقد س نا نیزا نے ارشادفر مایا کہ رزق حلال کوطلب کرنا دین کے اقلین فرائف کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ اگر چسند کے اعتبار سے قبول کیا ہے، اوراس بات پرساری اُمت کے علاء کا نقاق ہے کہ معنیٰ کے اعتبار سے بیحدیث میں ہے، اوراس بات پرساری اُمت کے علاء کا نقاق ہے کہ معنیٰ کے اعتبار سے بیحدیث میں ہواں کوطلب کرنا اس حدیث میں حضور ہی کریم کا فرز اُن نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ رزق حلال کوطلب کرنا دین کے او لین فرائف کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ یعنیٰ دین کے او لین فرائف تو وہ ہیں جو ارکانِ اسلام کہلاتے ہیں اور جن کے ہارے میں ہرمسلمان جانتا ہے کہ یہ چیزیں دین میں فرض ہیں، مثل نماز پڑھنا فرماتے ہیں کہ ان و فرائف کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ 'رزق حلال کوطلب کرنا اقدس نا پیاغ فرماتے ہیں کہ ان و نی فرائف کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ' رزق حلال کوطلب کرنا اور رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا' ہے۔ بیا یک مختفر سا ارشاد اور مختفری تعلیم ہے، لیکن اس حدیث میں بڑے گئے اس میں بڑا سامان ہے۔ اگر آ دمی اس حدیث میں فور کر بے تو دین کی قہم عطا کرنے کے بیں۔ اگر آ دمی اس حدیث میں فور کر بے تو دین کی قہم عطا کرنے کے لئے اس میں بڑا سامان ہے۔

<sup>(</sup>۱) كزالم ال مجلد المعديث نمير ١٣٢١ ـ املا ي جلد ١٨٥٠ الم

### رزق حلال کی طلب دین کا حصہ ہے

اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہم اور آپ رزق حال کی طلب میں جو پہلے کاروائی کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کاشت کاری ہو، چاہے وہ مازمت ہو، چاہے وہ کاروائی کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کاشت کاری ہو، چاہے وہ مازمت ہو، چاہے وہ کاروائی کرتے ہیں ہیں بلکہ ان کو قرائض کے بعد اس کو بھی جائز اور مباح ہیں بلکہ ان کو قرائض کے بعد اس کو بھی دوسرے درج کافر بینے قرارد یا گیا ہے۔ ابتدا اگر کوئی تخص بیکام نہ کرے اور زق حل لی طلب نہ کر بلکہ ہاتھ پر ہاتھ دکو گافر ہوگا، اس لئے کہ بلکہ ہاتھ پر ہاتھ دکو گرگھر میں بیٹے جائے تو وہ تحص فر بینے کرکے کرنے کا گن ہ گار ہوگا، اس لئے کہ اس نے ایک فرض اور واجب کام کوچھوٹر رکھا ہے، کیونکہ شریعت کا مطالبہ ہے کہ اسان سست ہوکر ہاتھ کے سان سست ہوکر باتھ تھیلا ہے۔ اور ان چیز ول سے نہی کا راستہ صفور اقد س طائی نے ساز شاد فر ہا دیا کہ آدی اپنی ہاتھ تھیلا نے کہ اور اند تھا تی کرتا ہے تا کہ کی دوسرے کے سامنے ہاتھ کے سان کو بست تکو تہ ہے۔ اور کو جس خرج اند تھا تی کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ کے سان کے ان تو بہت نہ آگے ، کیونکہ جس طرح اند تھا تی اور ہماری ذات سے متعلق اور ہمارے گھر والوں سے کہھے تو تی ہارے اور ہمارے گھر والوں سے کہھے تو تی ہارے اور ہمارے گئی کے لئے بی مروری ہے کہ آدی رزتی حال کی طلب کے بغیر سے تھوتی اور ہمارے گھر والوں سے متعلق ہی واجب فر ماتے ہیں، اور رزتی حال کی طلب کے بغیر سے تھوتی اور ہمارے گھر والوں سے متعلق ہی واجب فر ماتے ہیں، اور رزتی حال کی طلب کے بغیر سے تھوتی وا دو ہمارے گھر والوں سے متعلق ہوں کی اور تیکی کی دوسرے کے اس کے ہیں ، اور رزتی حال کی طلب کرے۔

### حضور ملالانا اوررزق حلال كطريق

دیکھے! جتنے انبیا علیم العسلاۃ والسلام اس دنیا ہیں تشریف لائے، ہرایک سے اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کا کام ضرور کرایا اور حلال رزق کے حصول کے لئے ہر ٹی نے جدوجہد کی۔ کوئی نی مزدوری کرتے تھے، کوئی نی برھی کا کام کرتے تھے، کوئی نی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ خود حضوراقد س خلافی نے مکہ مکرمہ کے بہاڑوں پر اُجرت پر بکریاں چرائیں۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جھے یاد ہے کہ میں اجیاد کے بہاڑ پر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بہر حال، بکریاں آپ نے چرائیں، مزدوری آپ نے کی۔ چنا نچہ تجارت کے سلسلے میں آپ خلافی آپ نے شام کے دوسفر کے، آپ فی میں آپ خلافی نے شام کے دوسفر کے، آپ نے کی، تجارت آپ نے گا۔ زراعت کا کام کیا۔ لہٰذا جس میں آپ نظریف لے گئے۔ زراعت کا کام کیا۔ لہٰذا آپ نے گا۔ مین طیب سے بی حد میں آپ نظریف لے گئے۔ زراعت کا کام کیا۔ لہٰذا

کسب حلال کے جتنے طریقے ہیں ان سب میں آپ نا الذیخ کا حصد اور آپ کی سنت موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ملہ زمت کر رہا ہے تو بیزیت کر لے کہ میں حضور نبی کریم ملا فرون کی سنت کی اتباع میں بید ملازمت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص شجارت کر رہا ہے تو وہ بیزیت کر لے کہ میں حضور ملا فراغ کی اتباع میں تجارت کر رہا ہوں اور اگر کوئی زراعت کر رہا ہے تو وہ بیزیت کر لے کہ میں نبی کریم ملا فراغ کی اتباع میں زراعت کر رہا ہوں اور اگر کوئی زراعت کر رہا ہے تو وہ بیزیت کر لے کہ میں نبی کریم ملا فراغ کی اتباع میں زراعت کر رہا ہوں آو اس صورت میں بیسب کام دین کا حصہ بن جائیں گے۔

# مؤمن کی دنیا بھی دین ہے

ال حدیث نے بھی اس غلط بہی کو دور کرویا ہے کہ دین اور چیز کانام ہے اور دنیا کسی ایگ چیز کا نام ہے۔ حقیقت سے ہے کہ اگر انسان غور سے دیکھے تو ایک مؤمن کی دنیا بھی دین ہے۔ جس کام کووہ دنیا کا کام سمجھ رہا ہے بینی رزق حاصل کرنے کی فکر اور کوشش، یہ بھی درحقیقت دین ہی کا حصہ ہے، بشرطیکہ اس کوچھ طریقے سے کرے اور نبی کریم فالٹیا کمی تعلیم کی اتباع میں کرے۔ بہر حال ، ایک بات تو اس سے معلوم ہوئی کہ رزق حل ل کی طلب بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر میہ بات ایک مرتبہ ذہن میں بیٹھ جائے تو بھر بے شار گراہیوں کا راستہ بند ہو جائے۔

### اینے ہاتھ سے روزی کمانے کی فضیلت

حدثنا ابراهيم بن مسى: احرنى عيسى بن يونس، عن ثور، عن حالد ابن معدان، عن المقدام رضى الله عنه، عن الببي صلى الله عليه وسلم قال: "ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده، وان نبى الله داؤد عليه السلام كان يأكل من عمل يده."(۱)

حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا عبدالله الرزاق: احبرنا معمر، عن همام بن منبه: حدثنا ابوهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان داؤد النبي عليه السلام كان لا يأكل الامن عمل يده."(")

ان دونوں حدیثوں میں اپنے عمل سے روزی کمانے کی فضیلت بین فرمائی کہ سب ہے افضل کھانا و ہ ہے جوانسان خود محنت کر کے کمائے اور کھائے ،حضرت داؤ دعلیہ السلام بھی ابیا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) رواه ابنی ری ، کتاب البیوع ، باب کسب اسرجل وعمید بریده ، رقم ۲۰۷۳

<sup>(</sup>۲) ایننارتم ۲۳۷۴ونی منداحه باتی مر رامکوین رقم ۲۸۱۳ ـ

# روزی کمانے میں عاربیں ہونا جا ہے

لہذا معلوم ہوا کہ خود محنت کر کے کمانا یہ فضیلت کی چیز ہے اور یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہو جاتا ہے لیعنی اپنے لئے ایک منصب ججویز کر دیتے ہیں کہ ہم کو یہ منصب طے گاتو کام کریں گے ورز نہیں کریں گے۔ مثلاً طلبہ یہاں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں تو اپنے ذہنوں میں یہ بھا لیتے ہیں کہ مدرس بنیں گے یا کہیں خطیب بنیں گے تو بنیں گے، لہذا جب تک وہ جگہ نہیں ملتی ہے کار رہتے ہیں تو یہ بات سے جہر نہیں ۔ آدمی کو کسی بھی کام سے عار نہیں ہونا چاہئے۔ جو کام بھی روزی کمانے کے لئے اپنے حقوق کی اوائیگی کے لئے میسر آجائے اس کام سے پر ہیز نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ صدیث میں اس کو عریضة بعد العریضة کہا گیا ہے۔

حدث ایحی بن بکیر: حدثن اللیث، عن عقیل، عن ابن شهاب، عن ابی عید مولی عبدالرحنن بن عوف: اله سمع الهریرة رصی الله عنه یقول: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "لان یحتطب احدکم حزمة علی ظهره خیر من ان یسال احد فیعطیه او یمنعه."(ا)

جس سے مانگاہے وہ بھی دے گا تھی نہیں دے گا تو سوال کرنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آ دی خود اپنی پشت کے اُوپر لکڑیوں کا گھڑا اُٹھا کر فر دخت کرے یا مزدوری کرے کہ کسی کا سامان دوسری جگہ لے جائے۔

# سوال کرنے کی مذمت ومما نعت

سوال کرنا میہ بڑی ہے عزتی کی بات ہے اور دومروں کے آگے سوال کرنا اذال لِنفس ہے۔ جب تک انسان میں قوت ہے وہ اس وفت تک کوئی بھی محنت مز دوری کر کے کمائے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، نبی کریم فاٹیڈ نا نے میں تعلیم دی ہے، حالا فکہ لکڑیوں کا گھڑ الیشت پر اُٹھانا اور

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كماب البيع ع الينارقم ٢٠٧٣.

ایک جگدے دوسری جگد لے جانا مشقت کا بھی عمل ہے اور ساتھ ساتھ بیام طور سے عزت کے خلاف سے جگد سے دوسری جگد ہے دوسرے آدمیوں کے سریف پشت کے اُوپر گھڑ ااُٹھا کے لیے جارہا ہے لیکن بیکوئی درکت نہیں ہے۔ حقیقت میں بیعین عزت ہے گہ آدمی خود کمانے کے لئے بیمنت مشقت اُٹھارہا ہے اور سیکام جو کہ خلاف و قار سمجھا جاتا ہے وہ انجام دے رہا ہے تاکد دوسروں کے سرمنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ (۱)

#### معاملات دین کاانهم شعبه

معاملات کی صفائی ، معاملات میں ہی ہی اہم شعبہ ہے اور جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادات مکلف بنایا ہے۔ اور جس طرح ہمیں عبادات میں بھی پھرا دکام کا مکلف بنایا ہے۔ اور جس طرح ہمیں عبادات میں بھی رہنمائی عطافر مائی ہے کہ ہم آپس میں ایک میں رہنمائی عطافر مائی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے دفت کن باتوں کا خیال رکھیں ، کون سی چیزیں حل لی بیں اور کون سی چیزیں حرام بیں۔ افسوس میہ ہے کہ ایک عرصہ دراز ہے مسلمانوں کے درمیان معاملات سے متعلق جو چیزیں حرام بیں ان کی اہمیت دلول سے مٹ گئی ہے۔ دین صرف عقائد اور عبادات کا نام رکھ دیا ہے۔ مشاملات کی صفائی ، معاملات میں جائز و ناجائز کی فکر اور حلال وحرام کی فکر رفتہ رفتہ ختم ہوگئی ہے۔ اس معاملات کی صفائی ، معاملات میں جائز و ناجائز کی فکر اور حلال وحرام کی فکر رفتہ رفتہ ختم ہوگئی ہے۔ اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ ان کے بارے میں خفلت بردھتی جارہی ہے۔

# معاملات کے میدان میں دِین سے دُوری کی وجہ

اس کی ایک وجہ یہ بھی تقی کہ چند سوس لول سے مسلمانوں پر غیر ملکی اور غیر مسلم سیاسی اقتدار مسلم سیاسی اقتدار نے مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ اس بات کی تو اجازت دی کہ وہ اپنے عقائد پر قائم رہیں اور مسجدوں ہی عبادات انجام دیتے رہیں ، اپنی انفرادی زندگی ہیں عبادات کا اہتمام کریں کیکن زندگی ہیں تجارت (Business) ومعیشت (Economy) کے جو عام کام ہیں وہ سارے کے سررے ان کے ایخ قوانین کے تحت چلائے گئے اور دین کے معاملات کے احکام کو زندگی سے خارج کردیا گیا، چنا نچے مجدو مدرسہ ہیں تو دین کا تذکرہ ہے کیکن بازاروں ہیں، حکومت کے ایوانوں ہیں اورانصاف کی عدالتوں ہیں دین کا ذکراوراس کی کوئی قرنہیں ہے۔

بيسلسلهاس ونت سي شروع مواجب سے مسلمانوں كاسياس اقتدار ختم موا اور غيرمسلموں

<sup>(</sup>۱) اندام الباری ۲ ۱۳۳۱۳۳۱ (۱

نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جومعا ملات سے متعلق احکام ہیں وہ عمل بیں تیں آ رہے تھے اور ان کاعملی چلن دنیا بیں نہیں رہا اس لئے لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت گھٹ گئی اور ان پر بحث و مباحثہ اور ان کے اندر خفیق واشنباط کامیدان بھی بہت محدود ہ کررہ گیا۔

فطری نظام ایبا ہے کہ جیسی جیسی ضرور تیں ہیدا ہوتی ہیں امتد تعالیٰ اس کے حساب سے اسباب ہیدا فرماتے رہتے ہیں۔ معاملات کا شعبہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس پڑمل ہور ہا ہوتو نے نے معاملات سما منے آتے ہیں، نئ نئی صور تعالی کا سامن ہوتا ہے، اس میں حلال وحرام کی فکر ہوتی ہے، فقہاء کرام ان پر غور کرتے ہیں، ان کے بارے میں استنباط کرتے ہیں اور نئی نئی صور تی ل کے حل بتاتے ہیں، ان کے بارے میں استنباط کرتے ہیں اور نئی نئی صور تی ل کے حل بتاتے ہیں، ان کے بارے میں استنباط کرتے ہیں اور نئی نئی صور تی ل کے حل بتاتے ہیں، ان کے بارے میں استنباط کرتے ہیں۔

کین جب ایک چیز کا دنیا پی چلن رہاتو اس کے بارے پی فقہاء ہے پوچھے والے بھی کم ہوگئے۔ اس کے نتیج بیل فقہاء کرام کی طرف ہے اسنباط کا جوسلسلہ چل رہا تھا وہ بھی دھیما پڑگیا۔ اس واسطے کہ اللہ کے بحمہ بھر دور بیس ایس کہ جوا پی تجارت اور معیشت بیس صلال وحرام کی فکر رکھتے تھے۔ وہ بھی بھی علماء کی طرف رجوع بیس کہ جوا پی تجارت اور معیشت بیس صلال وحرام کی فکر رکھتے تھے۔ وہ بھی بھی علماء کی طرف رجوع بیس کرتے اور علاء ان کے بارے بیس کچھ جوابات دیتے جو ہمارے بال فقاو کی کی کمابول بیس موجود ہیں ، کیان چونکہ پورا نظام غیر اسلامی تھا اس واسطے فور وحمیت تھے اور استنباط کے اندر وسعت ندر ہی اور اس کا مقیجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم ویٹی ہدارس بیس فقد اور حدیث وغیرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو سارا زور عبادات پر صرف کر لیتے ہیں اور جب معاملات کے سلسلے بیل فقد کا جوا کہ خوب وہ پڑھاتے ہیں تو سارا زور عبادات پر صرف کر لیتے ہیں اور جب معاملات کا باب آتا ہے تو چونکہ ذہمی بیس اس کی اہمیت کم ہوگئ مبادات پر صرف کر لیتے ہیں تو ایک مور سے معاملات کے ابواب بھا گئے دوڑ نے گز رجاتے ہیں۔ اس وجہ ہے معاملات کی افتہ ہوگئ مباد ہیں۔ اس وجہ ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف ابن بین اور جب معاملات بیدا ہور ہے ہیں اور تی ٹیں وار جب وہ کم ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف ابن بین اور جسے معاملات بیدا ہور ہے ہیں اور تی ٹی دور جس آر دی ہیں ، دوسری طرف ابن بین اور کھیے اور ان کے تھم کا استرباط کرنے والوں کی کی ہوگئے ہیں اور ہی ہیں ، دوسری طرف ابن

اب اگرایک تا جرتجارت کرد ما ہے اوراس کواس کے اندر روزمرہ نے نے حالات پیش آتے جیں، وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میری بیصورت حال ہے اس کا تھم بڑا کیں۔ اب صورت حال ہے ہوگئ ہے کہ تا جرعالم کی بات نہیں سجھتا اور عالم تا جرکی بات نہیں سجھتا کیونکہ دونوں کے درمیان حال بیہوگئ ہے کہ تا جرعالم کی بات نہیں سجھتا اور عالم تا جرکی بات نہیں سجھتا کیونکہ دونوں کے درمیان ایک ایسا فاصلہ قائم ہوگیا ہے کہ ان کی بہت می اصطلاحات اور بہت سے معاملات میں ان کے عرف

اوران کے طریق کارے عالم ناواقف ہے۔ تاجراگر مسئلہ پو چھے گاتو وہ اپنی زبان میں پو چھے گا اور عالم نے وہ زبان میں نہ پڑھی ، الہٰذاوہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتا۔ عالم جواب دے گاتو اپنی زبان میں جواب دے گاتو اپنی زبان میں جواب دے گاجس سے تاجر محروم ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جب اُنہوں نے بیمسوس کیا کہ علماء کی جو اُنہوں نے علماء کی طرف رُجوع کرنا ہی چھوڑ دیا۔

اس کی وجہ ہے علماءاور کارو ہار کرنے والوں کے درمیان اور معاملات کے اندر بہت بڑا فاصلہ بیدا ہو گیا اور اس کے نتیج میں خرابی درخرابی بیدا ہوتی چلی گئی۔

ابضرورت اس بات کی ہے کہ اس' فقد المعاملات ' کو مجما جائے اور پڑھا جائے۔

### معاملات كي اصلاح كا آغاز

اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہور ہا ہے اور وہ شعور یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی عبادتیں شریعت کے مطابق انجام دیتا جا جے جیں ای طرح اپنے معاملات کو بھی شریعت کے سانتے میں ڈھالیس۔ یہ قد رت کی طرف سے ایک شعور ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ بیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا بقیجہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری مشکل وصورت اور ظاہری وضع قطع کو دکھے کر دور دور تک یہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ متندین ہوں گے گئی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جس حرام مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغبت پیدا فرمادی۔ کین اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جس حرام مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغبت پیدا فرمادی۔ اب وہ اس فکر جس جیں کہ سی طرح ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہو جا تیں۔ وہ اس تناش میں ہیں کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے لیکن اس میدان میں رہنمائی کرنے والے کم ہو گئے ۔ ان کے مزاج و مزاق کو بھی کر ، ان کے معاملات اور اصطلاحات کو بچھ کر جواب دینے والے بہت کم ہو گئے ۔ اس وقت ضرورت تو بہت بڑی ہے گئین اس ضرورت کو پورا کرنے والے افراد بہت کم ہو گئے ۔ اس وقت ضرورت تو بہت بڑی ہے گئین اس ضرورت کو پورا کرنے والے افراد بہت کم جی ۔

# ایک اہم کوشش

اس لئے میں عرصہ دراز ہے اس فکر میں ہوں کہ دینی مدارس کے تعلیمی نصاب میں" فقہ المعالمات" کوخصوصی اہمیت دی جائے ادر اس غرض کے لئے بہت سے اقد امات بھی کیے ہیں۔ اللہ تعالی ان میں کامیا بی عطافر مائے۔ آمین۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ולפון ויינון ויינון איניים איניים וויינון

# معاملات جدیده اور علماء کی ذمه داریاں

زیر نظر خطاب مطرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے جو کہ جمادی الاولی ۱۳۱۳ ہے برطابق اکتوبر ۱۹۹۳ء میں دارالعلوم کراچی میں "الدورة التعلیمیة حول الاقتصاد المعاصر فی صوء الشریعة الاسلامیه" کے عنوان سے منعقدہ پندرہ روزہ تعلیمی کورس کا افتتاحی خطاب ہے، جو کہ اصلاحی خطبات کی جد نمبر کا حصہ ہے۔ قارئین کے افاد سے کی غرض سے معمولی تبدیلی کے بعد یہال نقل کیا جارہا ہے۔ ۱۲

#### بسم الثدالرحل الرحيم

# معاملات جديده اورعلماء كى ذمه داريال

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره ونؤمن به ونتوكل عليه وتعود بالله من شرور انفسنا ومن هيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مصل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى الله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعدا

سے مغربی استعار کا دنیا پر غلبہ ہوا، اس وقت ہے دین کو ایک منظم مرازش کے تحت صرف عبادت

گاہوں بعلیم گاہوں اور ذاتی گھروں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ سیاسی اور معاشی سطح پر دین کی گرفت نہ

گاہوں بعلیم گاہوں اور ذاتی گھروں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ سیاسی اور معاشی سطح پر دین کی گرفت نہ
صرف یہ کہ ذھیلی پڑگئی بلکہ رفتہ رفتہ ختم ہو چی ہے۔ یہ اصلاً تو دشمنان اسلام کی بہت بڑی سازش تھی
جس کے تحت فہ جب کا دو تصور اجا گر کیا گیا جو مغرب بھی ہے۔ مغرب بی فہ جب پر کاربند ہو یا نہ ہو، ایک

اشان کا ایک ذاتی اور پرائیوی معاملہ ہے کہ وہ اپنی زعر گی بھی کی فہ جب پر کاربند ہو یا نہ ہو، ایک
فہ جب اختیار کرے یا دوسرا فہ جب اختیار کرے، اس سے کوئی فرق جیس پڑتا۔ بلکہ اس وقت تو مغرب
میں فہ جب کے بارے بی بی مقصور ہے کہ فہ جب کا حق و باطل سے کوئی تعلق تبیں ہے، یہ تو درخشیقت
انسان کی روحانی تسکین کا ایک ذریعہ ہے۔ روحانی تسکین کے لئے انسان جس فہ جب کو بہتر سمجے، اس
کو اختیار کرلے۔ کی کو بت پرتی بھی زیادہ مزوا تا ہے اور ای بھی اس کو زیادہ سکون ملت ہے وہ اس کو اختیار کرلے۔ سوال جی وہ باطل کا
کو اختیار کرلے۔ اور اگر کی کو تو حید بھی زیادہ سکون ملتا ہے تو وہ اس کو اختیار کرلے۔ سوال جی وہ باطل کا
دوحانی سکون محسوں ہوتا ہے۔ اس کی ظے سے جو تھی جو فہ جب اختیار کرلیتا ہے وہ قائل احترام ہے،
دوحانی سکون محسوں ہوتا ہے۔ اس کی ظے جو تحقی بھی جو فہ جب اختیار کرلیتا ہے وہ قائل احترام ہے،
دوحانی سکون محسوں ہوتا ہے۔ اس کی ظے سے جو تحقی بھی جو فہ جب اختیار کرلیتا ہے وہ قائل احترام ہے،
دوحانی سکون محسوں ہوتا ہے۔ اس کی ظے سے جو تحقی بھی ہو فہ جب اختیار کرلیتا ہے وہ قائل احترام ہے،
دوراس بھی کی دوسرے کو دی اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چونکہ ذاتی اور پر ائیویٹ

# لا دینی جمهوریت کانظریه

# آخرى نظريه

ادراب توبیہ ہما جارہ ہے کہ دنیا کے اندر جرنظام فیل ہوگیا ، جرنظریہ ناکام ہوگیا ہے ، اب صرف بخری نظریہ جو بھی فیل ہونے دافانہیں ہے دہ یہی سیکولر ڈیموکر لی ہے جب سودیت یونین کا زوال ہوا تو اس دفت مغرب میں بہت خوشی کے شادیا نے بچائے گئے اور با قاعدہ ایک کتاب شائع کی گئی جو ساری دنیا کے اندر بڑی دلچیں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ، لاکھول کی تعداد میں اس کے نیخ فروخت ہو بھے ہیں ، اوراس کواس دور کی عظیم ترین کتاب کی حیثیت سے متعارف کرایا جارہا ہے ۔ یہ کتاب امریکی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے ایک تحقیقی مقالے کی شکل میں کبھی ہے جس کا نام کی اس کے اندر کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے ایک تحقیقی مقالے کی شکل میں کبھی ہے جس کا نام ہے اس کا تام کا اس کے انہ اور کی تاریخ کا خاتمہ اور کی تاریخ کا خاتمہ اور کی تاریخ کا خاتمہ اور کے انہوں کی تاریخ کا خاتمہ اور کی تو کی تاریخ کا خاتمہ اور کا تاریخ کا خاتمہ اور کی تاریخ کا خاتمہ اور کی تاریخ کا خاتمہ کی تاریخ کا خاتمہ اور کی تاریخ کا خاتمہ اور کی تنظیم کی تاریخ کی تاریخ کی کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی کی تاریخ کی تھی تاریخ کی تاریخ ک

آخری آدمی اس کتاب کا خلاصہ بیہ ہے کہ سودیت یونین کے خاتمہ پر تاریخ کا خاتمہ ہو گیا ہے اور آخری انسان جو ہر لحاظ سے کممل ہے وہ وجود میں آگیا ہے بعن سیکولر ڈیموکر لیسی کا نظریہ ٹابت ہو گیا ہے اور اب رہتی دنیا تک اس سے بہتر کوئی نظام یا نظریہ وجود میں نہیں آئے گا۔

#### توپ سے کیا پھیلا؟

جب مغربی استعارے اسلامی ملکول پر اپنا تسلط جمایہ تو اس نے اس لا دینی جمہوریت کا تصور بھی پھیلایا ، اور ہز ورشمشیر پھیلایا ۔ مسلمانوں پر بیالزام تھا کہ اُنہوں نے اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا ، حالانکہ خودمغرب نے اپناڈیموکر لیسی کا نظام زیردتی اور ہز درشمشیر پھیلایا ہے۔ اس کی طرف اکبرمرحوم نہیں ایے مشہور قطعے میں اشارہ کیا تھا کہ۔

این عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پروا ہے فلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے کی فرماتے رہے نیج سے کھیلا اسلام کی فرماتے رہے نیج سے کھیلا اسلام سے نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

توپ و تفنگ کے بل ہوتے پر اُنہوں نے پہنے سیاسی تسلط قدیم کیا ،اس کے بعد رفتہ رفتہ سیاسی اور معاشی اداروں ہے دین کا رابطہ تو ڑا ، اور اس رابطے کو تو ٹرنے کے لئے ایسا تعلیمی نظام وجود میں لائے جو ہندوستان میں لارڈ میکا لے نے متعارف کرایا ، اور تھلم کھلا یہ کہہ کر متعارف کریا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم ہروئے کار لا تا چاہج ہیں جس سے ایک نسل پیدا ہو جو رنگ و زبان کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، نیکن قکر اور مزاج کے اعتبار سے خالص اگر برز ہو ۔ بالآخر و و اس تعلیمی نظام کورائے کم درسرے کرنے میں کامیاب ہو گئے جس نے وین کا رشتہ ، سیاست ، معیشت ، اقتصاد اور زندگ کے دوسر سے شعبوں سے کاٹ دیا ، اور ڈر جب کو محدود کر دیا۔

# مجھ دشمن کی سازش اور پچھا بنی کوتا ہی

ایک طرف دشمنان اسلام کی بیرمازش تھی، دوسری طرف اس مازش کے کامیاب ہونے ہیں کے حصہ ہمارے ایٹ طرز منگی توجہ عبادات کے کہ محصہ ہمارے ایٹ طرز ممل کا بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ہیں جتنا زور اور جتنی توجہ عبادات کے او پرصرف کی ، اتنی توجہ زندگی کے دوسر ہے شعبوں کی طرف نہیں دی، حالانکہ اسلام پرنج شعبوں کا نام ہے، عقائد، عبادات کی اہمیت ہماری نظر میں برقر ار

رئی الیکن دوسرے شعبول کوہم نے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت دینی جا ہے تھی ، اور اہمیت نددیے کی دووجہ ہیں:

ا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود ہمارے اپٹمل کے اندر جتنا اہتمام عقائد وعبادات کی در تکی کا تھا اتنا اہتمام معاملات، معاشرت اور اخلاق کی در تکی کا نہیں تھا، جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ اگر ایک محف (معافر اللہ) نماز چھوڑ دیتا ہے تو دین داروں کے ماحول و معاشرے میں وہ بڑا زیردست عوسی جما جاتا ہے ، اور کوسی جما جاتا ہی چاہئے ، کیونکہ اس نے اللہ کے فریضے کو ادا کرنا چھوڑ دیا ، اور دین کے ستون کو گرا دیا ۔ اور کو تی جما جاتا ہی جا اللہ کے فریک کو اور نہیں کرتا ، یا جن اخلاق ر ذیلہ ہے : بچنے کا حما دیا گروئی محفی اپنے معاملات میں جرام وطلال کی پرواہ نہیں کرتا ، یا جن اخلاق ر ذیلہ ہے : بچنے کا حما دیا ہے ابتدا ہے بین کرتا تو معاشرے میں اس کو اتنا مطعون اور کر انہیں سمجھا جاتا ہے معاملات اور معاشرت اور اخلاق والے جھے کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ فقہ ہو یا حدیث ہو، جھیتی وجب کہ بہت چلاتو نکاح اور طلاق تک چل گیا ، اس ہے آگے ہوئے معاملات اور ان کے متعلقہ مباحث کو اس معاملات اور ان کے متعلقہ مباحث کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا ، یا اگر ترجمہ بھی ہوگیا تو متعلقہ مباحث کو اس معاملات اور ان کے متعلقہ مباحث کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا ، یا اگر ترجمہ بھی ہوگیا تو متعلقہ مباحث کو اس معاملات اور ان کے متعلقہ مباحث کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا ، یا اگر ترجمہ بھی ہوگیا تو متعلقہ مباحث کو اس معاملات اور افلاق کے متعلقہ مباحث کی ان ہو جیان اس کے اندرتو تین دن تک لگ جاتے ہیں ، استعلق مباحث کو کما حقہ بیان نہیں کیا جاتا ہیں محماملات وافلاق کے متعلقہ جو جیں ، ان ہے متعلقہ مباحث کو کما حقہ بیان نہیں کیا جاتا ہیں ، ان ہے متعلقہ مباحث کی بیان نہیں کیا جاتا ہیں متعلقہ مباحث کی متعلقہ مباحث کی ان سے متعلقہ مباحث کی ان کے متعلقہ مباحث کی ترجم کی دو تردن کی کی متعلقہ مباحث کی ترجم کی دو تربی کی دو تردن کی کی تو تو تو تردن کی کی دو تردن کی دو تردن کی کی دو تردن کی کی دو تردن کی کی دو تردن کی دو تردن کی کی دو تردن کی دو تردن کی کی دو تردن کی دو تردن کی دو تردن کی کی دو تردن کی دو تردن کی کی دو تردن کی کی تردن کی کی دو تردن کی کی تردن کی کی دو ترد

# طرزتعليم كاطالب براثر

ہمارےاس طرز تعلیم نے بیا دیا کہ بیاتی اہم چیز نہیں ہے، چنانچیان مرارس سے جو طالب علم فارغ ہو کر گیا ،اس نے جب بید یکھا کتعلیم کے دس ماہ میں سے آٹھ ماہ تو عقا کدوعبادات پر بحث ہوتی رہی ،اور باقی ساراد بین صرف دو مہینے میں گزار دیا گیا تو اس نے بیتا کر قائم کیا کہ عقا کدوعبادات کے علاوہ باتی ساراد بین ٹانوی نوعیت رکھتا ہے ،اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔

اس میں ایک مجبوری بھی تھی اور وہ نہ کہ دشمتان اسلام کی سازش کے نتیج میں عملی طور پر ہازار میں اسیاست میں ، وین کی گرفت نہیں رہی تھی ، اس پر چونکہ کم نہیں ہور ہا تھا، اس لئے وہ مسائل جن کا تعلق تجارت ، سیاست اور دیگر اجتماعی معاملات سے تھا، وہ نظریاتی حیثیت اختیار کر مجے اور نظریاتی چیز کی طرف طبعی طور پر اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی کہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جو عملی زعر کی میں بائی جارہی بی عذرا پی جگہ تھا، کین واقعہ یہی ہے کہ ہمارے درس و قدرلیس کے نظام میں بھی معاملات،
اخلاق اور معاشرے کے ابواب بہت پیچے چلے گئے، یہاں تک کہ اس کے مبادی بھی لوگوں کو معلوم
نہیں، ایجھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اچھا علم رکھنے والے بھی بعض اوقات مبادی تک سے ناواقف
ہوتے ہیں۔ بیتو ہمارا حال ہے، اور جہاں تک حکومت کا معاملہ ہے تو حکومت چاہے انگریز کی ہو یا
انگریز کے بروردگان کی ہو، نانج کے اعتبار سے ابھی تک دونوں میں کوئی فرق واضح نہیں ہوا۔ جو
ذہنیت وہاں تھی، وہی فرہنیت یہاں بھی ہے۔

عام مسلمانوں میں دو طبقے ہیں۔ آیک طبقہ وہ ہے جو انگریز کے نظام تعلیم اور اس کی سازشوں کے نتیج میں اس کے طرز قکر میں بہدگیا، اور عملاً دین ہے اس نے رشتہ تو ڈریا، چاہ اس نے نام مسلمانوں جیسار کھا ہے، لیکن عملاً اس کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ اس نے بیہ وچا کہ مردم شاری کے رجشر میں میرا نام مسلمان رہتا ہے تو رہے، میرا کوئی نقصان نہیں، مگر کرنا جھے وہ ہے جو دنیا کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ اس کوقکر ہی نہیں کہ اس کے عقا کد، عبادات اور معاملات ورست ہیں یانہیں۔ گویا عملاً اس نے ذہب کوایک ڈھکوسلہ بھیا۔ (العیاذ باللہ)

دوسراطبقہ وام کا وہ ہے جوسلمان رہنا جاہتا ہے، اسلام سے اس کو مجت ہے، دین سے اس کو تعلق ہے ، اور وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کرسکتا کہ دین سے اپنارشتہ تو ڑے ۔۔۔ ایسا طبقہ اللی علم کے بھی کس نہ کس درج جس جزار ہا، لیکن وہ جوڑ زیادہ تر عبادات اور عقا کدکی حد تک ہی محدودر ہا، اگر اور آگے برحا تو نکاح طلاق تک پینے گیا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکا، چنا نچہ اگر تمام دارالا فقاؤں جس آئے برحا تو نکاح طلاق تک اعداد وشار جمع کے جا کہیں تو معلوم ہوگا کہ وہاں زیادہ تر آنے والے سوالات عبادات، عقا کد، نکاح اور طلاق سے متعلق ہوتے ہیں۔ بیوع و دیگر معاملات کے متعلق سوالات نہیں آتے میا بہت کم آتے ہیں۔

اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ بیہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے عبادات کے متعلق سوال کرتے ہیں ، نکاح وطلاق کے متعلق پوچھتے ہیں ، بیالوگ تجارت ، معاملات اورا پنے ڈاتی لین دین کے بارے میں کیول جبیں دریافت کرتے ؟

# سيكولرنظام كايرو پيگنده

اس کی ایک وجہ سیکولرازم کا پروپیکنڈ ہ ہے کہ دین تو عبادات وغیر ہ سے عبارت ہے،اس سے آگے دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے،اس پروپیکنڈ سے کا بیاثر ہے کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہی نہیں

ہوتا کہ ہم جو کام کررہے ہیں ، آیا جو تز کررہے ہیں یا ناجائز کررہے ہیں۔

میں آپ سے ایک بالکل سچا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب میر سے والد ہاجد مفرت مفتی محمد شفخ صاحب کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ بڑے تاج بھی معلوم تھا کہ تہجد گزار ہیں ایک عرصه والد صاحب سے وفل نف وغیرہ پوچھتے رہتے تھے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ تہجد گزار ہیں ایک عرصه دراز کے بعد جاکر ہیں بات کھلی کہ ان کا سراکارو ہرسٹے کا ہے۔ سٹے کی بھی دو تتمیس ہوتی ہیں۔ ایک چھپا ہوا جوا ہوتا ہے، اور دوسرا کھلا ہوا جوا ہوتا ہے۔ ان کا یہ کاروبار تھا۔ وفل نف وغیرہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ اس کے نتیج میں یہ جانے کی کوشش کرتے تھے کہ کس سٹے میں کون سانمبر آئے گا۔

اس سیکولر بروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جواگر چہ یہ بچھتے ہیں کہ معاملات کا بھی حرام و حلال سے تعلق ہے، لیکن اس پور ہے عرصے میں علاء اور ان کے درمیان اتنی بڑی خلیج حائل ہوگئ ہے کہ ایک طبقہ دوسرے کی بات نہیں سمجھتا۔ ان کا اندازِ فکر اور ، ان کا عمازِ فکر اور ، ان کی زبان اور ، ان کی زبان اور ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک طبقہ دوسرے طبقے کو بات سمجھانے پر قادر نہیں۔

ہمارے نظامِ تعلیم علی معاملات کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے علماء کرام علی ہمی ایک ہوئی تعدادا سے حفرات کی ہے، جن کونماز، روزہ، نکاح اور طلاق کے مسائل تو یا دہوتے ہیں، این معاملہ ت کے مسائل متحضر نہیں ہوتے ، خاص طور پر جو نئے سے نئے معاملہ ت پیدا ہور ہے ہیں، ان کے احکام کے استنباط کا سلیقہ نہیں ہے۔ بہذا ایک طرف تو تا جر لوگ ایک عالم دین کواپٹی بات نہیں ہمجھا سکتے اور اگر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہوتے ہیں، دوسری طرف عالم نے بھی اس سے پہلے اس مسئلے پونور نہیں کیا، اور نہ بی اس مسئلے سے بھی سابقہ پڑا اور جن فقہی اصولوں کی بنیاد پر اس مسئلے کا اس مسئلے پونور نہیں کیا، اور نہ بی اس مسئلے سے بھی سابقہ پڑا اور جن فقہی اصولوں کی بنیاد پر اس مسئلے کا فال جا سکتا ہے وہ مسخصر نہیں، جس کی وجہ سے ایک عالم تا جر کو مطمئن نہیں کر یا تا، اس کا بھیجہ بالآخر سے ہوا کہ ان تا جروں نے اپنے ذہوں میں سے بات بھیا دی کہ ان مسائل کے بارے میں علماء کے باس کو کی حل نہیں ہے، اور اس سلیلے میں ان کے باس جانا فضول ہے، لہذا جو بجھ میں آتا ہے کرو۔ جس کا بھیجہ یہ نکلا کہ آج بھاری تجارت، معیشت اور سیاست سب سیکولر ڈیموکر کیں کے اصولوں پر چل رہی بیں، اور ان میں اسلام کے لئے کوئی محیات اور سیاست سب سیکولر ڈیموکر کی کے اصولوں پر چل رہی بیں، اور ان میں اسلام کے لئے کوئی محیات اور سیاست سب سیکولر ڈیموکر کی کے اصولوں پر چل رہی بیں، اور ان میں اسلام کے لئے کوئی محیات اور سیاست سب سیکولر ڈیموکر کیں کے اصولوں پر چل رہی بیں، اور ان میں اسلام کے لئے کوئی محیات اور سیاست سب سیکولر ڈیموکر کی کے اصولوں پر چل رہی

## عوام اورعلماء کے درمیان وسیع خلیج حائل ہو چکی ہے

ادراب توبیہ بات روزِ روش کی طرح عیاں ہو بھی ہے کہ ان مسائل میں عوام کے اوپر سے علاء کی گرفت ختم ہو پھی ہے۔ جوعوام صبح وش م ہمارے اور آپ کے ہاتھ چوہتے ہیں ، اپنی د کا نوں کا افتتاح، بیٹوں کے نکاح اور اپنے مقاصد کے لئے ہم سے دعا کرواتے ہیں، انہی عوام سے آگر علماء بیہ کہد یں کہ تجارت اس طرح نہیں کرو، بلکہ اس طرح کرو، یا یوں کہا جائے کہ ووٹ مولوی کو وو، توبیہ عوام علماء کی بات مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ و ماغی ہیں بیہ بات بیٹھ گئی ہے کہ و نیا ہیں زندہ رہنے کے لئے ان علماء سے کما حقہ راہنمائی نہیں طے گ بیہت ہوئی فیج ہے جو حائل ہوگئی ہواور اس فیج کو جب تک یا ٹا اور بحر انہیں جائے گا اس وقت تک محاشر سے کا فساد دور نہیں ہوسکتا۔ اس فیج کو جب تک یا ٹا اور بحر انہیں جائے گا اس وقت تک محاشر سے کا فساد دور نہیں ہوسکتا۔ اس فیج کو بہت کے لئے بہت کی جبتوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت بیر میر اموضوع نہیں باشنے کے لئے بہت کی جبتوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت بیر میر اموضوع نہیں

یہاں میہ بھی عرض کر دول کہ لیج پاشنے کا اظہار بہت سے صلقوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ نوتعلیم یا فتہ حلقوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن بقول مولانا اختشام الحق تھ نوی کہ '' یہ نوتعلیم یا فتہ اور تجدو پسند حلقے جو کہتے ہیں کہ اس خلیج کو پاٹو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خلیج میں مولوی کو دفن کر دوتو خلیج بہ جائے گی۔

## جوابل زمانہ ہے واقف نہیں وہ جاہل ہے

ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات حاضرہ کو سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ کے مدارک بڑے عظیم ہیں۔ اُنہوں نے اس لئے فرمایا ہے:

"من لم يعرف اهل زمانه فهو جاهل."

کہ جوابیخ اہلِ زمانہ سے دافق ندہو، وہ عالم ہیں، بلکہ وہ جاہل ہے، اس لئے کہ سی بھی مسکے کا اہم ترین حصہ اس کی صورت واقعیہ (صورت مسئلہ) ہے، اس لئے لوگوں نے کہا:

"ان تصوير المسئلة نصف العلم."

جب تک صورت مسئلہ واضح نہیں ہو جاتی ، اس وقت تک جواب صحیح نہیں ہوسکتا ، اورصورت مسئلہ کے جب تک صورت مسئلہ واضح نہیں ہو جاتی ، اس وقت تک جواب صحیح نہیں ہوسکتا ، اورصورت مسئلہ کے سیحنے کے لئے حالات حاضرہ اور معاملات جدیدہ سے وا تفیت ضروری ہے۔ نہ لبًا جس نے امام سرحسی کی کہ ب میسوط میں پڑھا کہ امام محمد کا معمول تھا کہ وہ تہ جروں کے پاس بازاروں جس جاتے اور یہ و کی کہ ب میسوط میں پڑھا کہ امام محمد کی متاجر آپس جس کس طرح معاملات کرتے ہیں۔ کس نے ان کو ہازار میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ محمد کہ تا جرآپ سے پڑھانے والے آدمی ہیں ، یہاں کسے ؟ فر مایا کہ جس یہاں اس لئے آیا ہوں تا کہ معلوم کرسکوں کہتا جروں کا عرف کیا ہے ، ورنہ میں صحیح مسئلہ ہیں بنا سکتا۔

## امام محمرٌ کی تین عجیب با تیں

تین با تیں امام محمرٌ کی امام سرشیؓ نے تھوڑے بہت و تفے سے آ گے چیجے ذکر کی ہیں ، متنوں بہت عجیب وغریب ہیں۔ایک تو یہی جس کا اوپر ذکر ہوا، دوسری پہ کہ کسی نے امام محکر سے یو حیما: آپ نے اتنی کتابیں لکھ دین:

"لم لم تجرر في الزهد شيئا" لیکن زہد و تصوف میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں نے " کتاب المبع ع''جوکھی ہے وہ کتاب الزہ ہے۔ تیسری بات میر کہ کی نے ان سے پوچھا کہ ہم اکثر و بیشتر آپ کود کھتے ہیں کہ اس آپ کے چرے برہیں آتی۔ ہرونت ممکین رہتے ہیں جیسے آپ کوکوئی تشویش

بو\_جواب مِن قر مايا:

"ما باك في رجل جعل الناس قنظرة يمرون عليها" ''اس مخفس کا کیا حال یو چھتے ہوجس کی گردن کولوگوں نے بل بنایا ہو،اور وہ اس میر

یادر ہے کہ امام محر جوامام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ہوہ برزگ ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے سارے تقہی احکام اپنی تصانیف کے ذریعہ ہم تک پہنچائے۔ان کا احسان ہمارے سروں پر اثنا ہے کہ ساری عمرتک ہم ان کے احسان کا صلفہیں دے سکتے۔اوران کی کھی ہوئی کتابیں کی اُونٹوں کے بوجھ کے برابر تھیں۔

## ہم نے سازش کوقبول کرلیا

بہرحال، بیرحفزات اٹلِ ز مانہ کاعرف اور ان کے معاملات معلوم کرنے کا خوب اہتمام فر مایا کرتے تھے تا کہ تصویر مسئلہ معلوم ہو۔ جب ایک سمازش کے تحت دین کو بازاروں اور ابوانوں سے الگ كرديا كيا تو بجائے اس كے كہم اس سازش كونا كام بنانے كى فكر كرتے ، ہم نے خوداس صورت حال کو قبول کرایا ، و ہاس طرح کہم نے اپنی معلومات ، اپنی سوچ اور فکر کے دائر ہے کومحد و دکر دیا ،جس نے ہم کوسمیٹ لیا، پھراس سے باہر تکلنے کی ہم نے فکرنہیں کی۔اس صورت حال کوشم کیے بغیر ہم اسے دین کوزندگی کے شعبوں میں بریا کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکتے ،لینی جب تک ہم ایک طرف میہ کوشش نہ کرلیں کہان معاملات کاسیجے ادراک ہوجائے ،اوران کاسیجے تھم معلوم ہو جائے ، پھرتمام شعبہ

ہائے زندگی میں عملی انقلاب بر پاکرنے کی کوشش کی جائے ،اس وقت تک ہم انقلاب بر پاکرنے میں کامیاب نہیں ہوسکتے۔

## تحقیق کے میدان میں اہل علم کی ذمہ داری

شاید ہے کہنے جس مبالغہ نہ ہوکہ ہمارا کام اس سلسے جس اتنا ادھورا اور ناقص ہے کہ آج آگر بالفرض ہے کہد یا جائے کہ ساری حکومت تمہارے حوالے ہتم حکومت چلاؤ ، لینی وزیراعظم سے لے کر اونی وزیر تک اور تمام حکموں کے اعلی افسر سے لے کر چپڑای تک تم آدمی مقرر کروٹو ہم اس پوزیش جس نہیں ہیں کہ ایک دوروز جس نہیں ، ایک دو ہونیوں جس نیا ایک سال جس صورت حال بدل دیں ہمیں مسائل کا علم اور ان کی تحقیق نہیں ، اور جب تک مسائل کی تحقیق نہ ہواس حال بدل دیں ہمیں مسائل کی تحقیق نہ ہواس حقیق نہواس وقت تک ان کو نافذ کیسے کیا جائے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اہلی علم اس طرف متوجہ ہوں ، یہ ان کی قدر داری اور وقت کی اہم ضرورت ہے ، لیکن (معاذ اللہ ) اس توجہ کے یہ معنی نہیں کہ کوئی تح بف کا کام شروع کر دیں ، بلکہ مقصد ہے ہے کہ سے صورت حال معلوم کریں اور اس کے اوپر صحیح فقہی اصولوں کو شروع کر دیں ، بلکہ مقصد ہی ہے کہ محتوج صورت حال معلوم کریں اور اس کے اوپر صحیح فقہی اصولوں کو منظم تی کر کے اس کا حکم معلوم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔

## فقیہہ کی ذمہ داری ہے کہوہ متباول راستہ نکالے

ایک فقیہہ کی صرف اتنی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ فلال چیز حرام ہے، بلکہ ہاری نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ فلال چیز حرام ہے، بلکہ ہارے فقہاء کے کلام بی بین کہ اس کا متبادل مارے فقہاء کے کلام بی بین کہ اس کا متبادل راستہ یہ ہے۔ بیس کرتا ہوں کے قرآن نے حضرت یوسف علیہ انسلام کے دافتے کو ہیان کیا ہے، ان سے خواب کی تعبیر یوچی گئی تھی۔

" إِنِّيَ آرَى سَبُعَ بَقَرتِ سِمَانِ يَّاكُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَاتٌ" (۱) تو حصرت بوسف عليه السلام نے خواب کی تعبیر بعد میں بتلائی ، اورتعبیر میں جس نقصان کی اطلاع دی "گئتی ،اس سے بیخے کا طریقہ پہلے بتایا۔ چٹانچے فرمایا:

"قَالَ تَرُرَعُونَ سَبْعَ سِينَنَ دَابًا عَمَا حَصَدَثُمُ مَذَرُوهُ فِي سُسُلِه" (٢)

<sup>(</sup>۱) يوسف:۳۳س

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۱۲۷

#### فقیہہ داعی بھی ہوتا ہے

نقیبہ محفن فقیبہ نہیں ہوتا ، بلکہ وہ داعی بھی ہوتا ہے ، اور داعی کا کام محض خشک قانونی کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ بیحلال اور بیحرام ہے ، بلکہ داعی کا کام بی بھی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ بیحرام ہے ، اور تمہارے لئے حلال راستہ بیہ ہے۔

## ہماری حچھوٹی سی کوشش کا مقصد

حل ل وحرام کا فیصلہ کر کے حرام کے مقابعے میں لوگوں کو جائز اور حلال راستہ بتانا، بحیثیت داعی فقیہہ کے فراکض میں داخل ہے، اور جب تک حالات حاضرہ اور معاملات ، ہدیدہ کاعلم نہ ہو، اس وفت تک یے فریضہ ادائیں ہوسکتا، اس لئے میں نے بیا یک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ اپنے عماء کرام کی خدمت میں معاملات جدیدہ کی حقیقت اور صورت ہیان کی جائے ، اس دور میں کیا کی معاملات کس ظرح انجام دیئے جارہے ہیں، بیربیان کیا جے ۔ اس کا مقصد اس کے علاو پھی ہیں کہ یہ فکر عام ہو جے ، اور ان اہم مسائل کی طرف جے ، اور ان اہم مسائل کی طرف ذہی نتقل ہوجائے۔

## میں نے اس کو ہے میں بہت گرد چھانی ہے

## اس کورس کی اہمیت کی تا ز ہ مثال

ا یک تا زه مثال میں آپ کو بتا تا ہوں جس سے آپ کواس کام کی اہمیت ، فائدہ اور ضرورت کا

اندازہ ہوگا۔ جس طرح ہم نے یہ چھوٹا سا کورس ترتیب دیا ہے ای طرح ہم نے ایک چھوٹا سامرکز

"مرکز الا اقتصاد الاسلامی" کے نام سے قائم کیا ہے۔ اس کے تحت تا جروں کے لئے ایک کورس حال ہی
مسمجد بیت المکرم (گلشن اقبال) میں ہم نے منعقد کیا۔ مقصد یہ تھا کہ حلال وحرام سے متعلق جتنی
لازمی معلومات ہیں وہ تا جروں کو بتائی جا ئیں اور موجودہ دور کے جو معاملات چل رہے ہیں ، ان میں
اُن کوشری احکام کے اندر رہ کر کیا کرنا چاہئے اس کی نشاندہی کی جائے۔ جب پہلی بارہم یہ کورس کر
رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ جتنے بھی آجا کیں۔ چونکہ لوگوں کے لئے مناسب انتظامات اور کھانے
کون آئے گا؟ ہم نے کہا کہ جتنے بھی آجا کیں۔ چونکہ لوگوں کے لئے مناسب انتظامات اور کھانے
پین کابندو بست بھی کرنا تھا اس لئے چارسورو بے فی نفر فیس بھی مقرر کی۔

#### لوگوں کا جذبہ

ہمارے پاس مرف سوآ دمیوں کی تنجائش تھی، ادراطلاع کے لئے ہم نے کوئی اشہار یا اخبار شی خرنبیں دی، زبانی لوگوں کو بتایا کہ ایسا کورس منعقد ہور ہا ہے، اس کے باد جود پہلی مرتبہ ایک سوسات افراد نے پیسے جمع کرا کراس میں داخلہ لیا۔ ادرسب نے باقاعدہ سفارشیں کروائیں کہ ہمیں بھی داخلہ دے دیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جوامر بکہ جارے نتھ ادر نکمت کردا چکے نتھ اُنہوں نے اپنی سیٹیں منسوخ کردائیں ادراس کورس میں شریک ہوئے۔

## مسلمان کے دل میں ابھی چنگاری باقی ہے

میں دنیا کے بہت سیمیناروں ، ندا کروں اور اجلاسوں میں شرکت کرتا رہتا ہوں۔ جھے علم ہے کہ لوگ سیمیناروں میں کتنے ذوق ، شوق اور دلچیں کا مظاہرہ کرتے ہیں عام طور پر یوں ہوتا ہو کہ پہلے تھنے میں مثلاً بر ۱۹۰ (سو فیصد) حاضری رہے گی ، دوسرے تھنے میں بر ۱۹۰ (نوے فیصد) ہو جائے گی اور آخر لوگ اس طرح نظر آتے ہیں جیسے جائے گی اور آخر لوگ اس طرح نظر آتے ہیں جیسے ہوئے میں کہیں کہیں کوئی دانہ نظر آتا ہے۔۔۔۔ لیکن ہم نے جو سیمینار منعقد کیا وہاں لوگوں کی دلچیں کا یہ علم تھا کہ اور اس کو یہ یہ تھا جا تھا کہ اس کے حکم کے راہنمائی مل کو اینمائی میں جائے کہ جھے کہاں سے میکھ راہنمائی مل

جائے گاتو آج بھی وہ آنے کو تیار ہے۔۔ میرے طائر قفس کو نہیں باغباں سے رجمش ملے گھر میں آب و دانہ تو یہ دام تک نہ بہنچے

#### الله تعالى كے سامنے جواب دہى كاخوف

ڈرلگاہے کہ بین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری پوچھ نہ ہوجائے کہ یہ قوم شکار ہوں کے جال میں جارہی تھی ، تم نے ان کی فکر کیوں نہیں کی؟ جھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ انشاء اللہ یہ صورتحال ہے ، حقیق صورتحال نہیں انشاء اللہ یہ صورتحال ہے ، حقیق صورتحال نہیں ہے ۔ ہماری تاریخ کی چودہ صدیاں اس صورت کی نفی کرتی ہیں۔ اس واسطے کہ اس پورے عرصے میں زندگی کے ہرگوشے میں علماء کا کر دار راہنمائی کا کر دار ادا کر رہا ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہتر یلی ندد کھے تیں وہ جانیں جو اس کی سے تبدیلی ندد کھے تیں وہ جانیں جو اس کوشش میں صرف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری جانوں کو اس کام کے لئے تبول کوشش میں صرف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری جانوں کو اس کام کے لئے تبول کوشش میں صرف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری جانوں کو اس کام کے لئے تبول کو اس کام

## انقلاب کی راہ ہموار کرنے میں ہم حصد دارین جائیں

انقلاب آئے گااس میں کوئی شک مہیں۔ نبی کریم سرور دوعالم مَا اللہ مَا کارشاد ہے:

"مثل امتى مثل المطر لا يدري آخره خير ام بوله."

"میری اُمت کی مثال بارش کی ہے جبیں معلوم کداس کا پہلاحصہ زیادہ بہتر ہے

یا آخری حصد زیاده بهتر ہے۔'

تیکن اس میں ہم حصہ دار بن جائیں، ہمارے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی اینٹ رکھوا دے تو ہماری سعادت ہے۔ اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے۔اللہ تعالیٰ ہمارا مختاج نہیں ہے۔

"وَإِنْ تَنَوَلُوا يَسْنَبُدِلُ فَوَمًا عَيْرَ كُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوَّا آمُنَالَكُمْ."(1)
"الرَّمْ يَجْهِ بِثُ كُنَةُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ تَمْهارى جَكَه دوسرى قوم ليَ تَين هُم، جوتمهارى طرح نبيس بوگي."
طرح نبيس بوگي."

\_rn.1 (1)

اورایک وفت آئے گا کہ بیر نماق اُڑانے والے اور نعرے لگانے والے ، ان کی آوازیں بیٹے جا ئیں گی مطلق خٹک ہوجا ئیں گے اور انشاءاللہ دین کا کلمہ سر بلند ہوگا۔

#### جدیدمقالات ہے واقفیت ضروری ہے

اس درس میں ہماری تمام گفتگو فقہ المعاملات پر ہوگ۔ ہمارے ہاں ہند و پاکستان میں فقہ المعاملات پر فناو کی تو جیں، لیکن کتابیں نہیں جیں۔ عرب مما لک میں علماء نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے، ان میں ہر طرح کے لوگ جیں۔ تجد د پسند بھی جیں، اور آزاد بھی جیں اور بعض سیح الفکر اور متصلب بھی ہیں۔ میں ہر طرح کے لوگ جیں۔ تجد د پسند بھی جیں، اور آزاد بھی جیں اور بعض سیح الفکر اور متصلب بھی جیں۔ میں نے ان معزات کی کتابیں وار العلوم کے کتب شانے میں لاکرر کھنے کی کوشش کی ہے اور المحد لللہ، اب شاصا ذخیرہ جمع ہوگیا ہے۔ میری گزارش بھی ہے کہ المل علم کو اس کام سے وا تغیت ہوئی جائے۔ جان کی کتابوں کو دیکھا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے۔

عربوں کے کام کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک موضوع کو لے کراس پر پوری کاب لکے دیتے ہیں۔ مثلاً ''الخیار' کے نام سے ایک کتاب لکھی ، اس میں خیار عیب ، خیار شرط ، خیار رویت اور خیار تعیین وغیر ہ تمام خیارات سے متعلق مباحث ذکر کر دیئے ، اور اس کے تحت جتنے جدید مسائل آتے ہیں ، ان پر بھی کلام کرتے ہیں۔ اس طرح کس نے ''الخیمن' کے اُوپر کتاب کھی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے، اور کس نے ''ال جی کیا گھرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ و

الله تعالیٰ جارے لئے اس کام کو دنیا و آخرت کی سعاد توں کا ذریعہ بنائے اور جاری اس کوشش کو تبول فر مائے۔ آبین۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



## تنجارت كى فضيلت

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانُتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَابُتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللّهِ ..... الى آخر السورة. (١)

ترجمه: پھر جب تمام ہو بچکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈ وفضل اللہ کا۔

## تجارت كى فضيلت

قرآن کریم میں بمٹرت بینجیرائی ہے کہ اللہ کا فعنل تلاش کرو، اس تعبیر کی تغییرا کشر حصرات مغسرین نے بیکی ہے کہ اس سے مراد تنجارت ہے گویا تنجارت کو ابنعا، عصل الله سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرواس سے تنجارت کی فعنیات کی طرف اشارہ ہے، تنجارت کو کھن دنیاوی کام نہ مجھو بلکہ بیاللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔

#### قرآن میں مال و دولت کے لئے کلمہ خیراور قباحت کا استعمال

دوسری بات سے کہ قرآن کریم میں دنیا اور مال و دولت کے لئے بعض جگہ پرا سے کلمات استعال کیے گئے ہیں جو ان کی قباحت اور شناعت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً "إِنْدَا آمُوَالْکُمُ وَالْدُکُمُ وَنَدُهُ وَمَا الْحَيْوةُ اللّٰدُيَا إِلّا مَنَاعُ الْحُرُورِ " اوران کے لئے تحریفی کلمات بھی ہیں۔ جیسے "وَانْدَعُوا مِنَ فَضُلِ الله " (اور ڈھونڈونطل اللہ کا) یعنی تجارتی نفع ،اس کونطل اللہ سے تجیبر کیا جا رہا ہے۔ اور بعض جگہ مال کے لئے خیر کا لفظ استعال کیا گیا۔ جیسے "وَانَّهُ لِحُتِ الْحَيْرِ لَشَدِبُلا" (اور آدی محبت پر مال کی بہت پکا ہے) الخیر یہاں مال کے معنی میں ہے تو ایک ظاہرین انسان کو بعض اوقات ان دونوں می کی تجیبرات میں تعارض و تضادموں ہوتا ہے کہ ابھی تو کہ رہے سے کہ متاع الغرور لینی دھوکہ کا سامان ہے اور ابھی کہ درہے ہیں کہ نظل الله اور خیر ہے۔

حقیقت میں بیتخارض نہیں بلکہ بیہ بتانا منظور ہے کہ دنیادی بال داسباب جتنے بھی ہیں بیانسان کی حقیق منزل اور منزل مقصود نہیں ، بلکہ منزل مقصود آخرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ان اسباب کی ضرورت ہے، ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بہذا انسان ان اسباب کو عض راستہ کا ایک مرحلہ بچھ کر استعال کرے، منزل مقصود قر ارند دے تو اس وقت تک بی خیر ہے، اور جب انسان ان کو منزل مقصود بنالیں جس کا لازمی بیجہ بیہ ہوگا کہ اس منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز و تا جائز طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں تو بی فتنہ اور متاع الغرور ہے۔ ابندا جب تک دنیا اور اس وقت تک اللہ کا فضل اور خیر ہے۔ اور جب اس کی محبت دل میں گھر کر میں استعال ہوں اور جائز حدود میں استعال کیا جائے تو اس وقت تک اللہ کا فضل اور خیر ہے۔ اور جب اس کی محبت دل میں گھر کر

جائے اور انسان اس کومنزلِ مقصود بنا لے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز اور نا جائز طریقہ اختیار کرنا شروع کر دے تو وہ فتنہ اور متاع الغرور یعنی دھو کہ کا سامان ہے۔ <sup>(1)</sup>

ارشاد بارى تعالى ب:

"وَالْتَعِ فِي مَا اللهُ اللَّهُ الدَّارَ الْاحِرَةَ وَلَا تُنْسَ نَصِيْنَكَ مِنَ الدُّنيَا وَٱخْسِنُ كَمَا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغ الْفَسّادَ فِي الْلاَرْضِ."(٢)

#### قارون اوراس کی دولت

بیآیت کریمہ سورۃ تقص کی آیت ہے، اس آیت میں قارون کو خطاب کیا گیا ہے، یہ قارون حضرت مولی علیہ السلام کے زمانے میں بہت دولت مند شخص تھا، چنانچہ قارون کاخزانہ بہت مشہور ہے، بیا تنابزا دولت مند تھا کہ اس کی دولت کی کثر ت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا:

"إِنَّ مَعَاتِحَهُ لَتَنُوْأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ"(٣)

لین اس کے خزانوں کی جاہیاں بھی اتنی زیادہ تھیں کہ ایک بنری جماعت فل کران جاہیوں کو اُٹھا پاتی تھی۔ اس زمانے بیس جاہیاں بھی بندی وزنی ہوا کرتی تھیں۔ پھر اس کے خزانے بہت بھیلے ہوئے تھے۔ حضرت موی علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالی نے اس کو جو ہدایات دیں وہ اس آیت میں براہ کریمہ میں بیان کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اگر چہ اس آیت میں براہ راست خط ب تو تارون کو ہے ، لیکن اس کے واسطے سے ہراس شخص کو خطاب ہے جس کو اللہ تعالی نے دولت سے نواز امو۔

#### قارون كوجيار مدايات

چنانچهارشادفرهایا:

"وَابْتَغِ فِي مَا اللَّهُ اللَّهُ الدَّارَ الاخِرَةَ وَلا تُنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي ٱلْارْصِ."

بیج رجلے ہیں۔ پہلے جملے میں فرمایا کہ جو پھھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو (دولت) عطافر مائی ہے اس کے ذریعیہ آخرت کی فلاح و بہبود کو طلب کرو۔ دوسرے جملے میں فرمایا کہ (بینہ ہوکہ آخرت کی فلاح طلب کرو۔ دوسرے جملے میں دولت بالکل ندر کھو بلکہ) ونیا کا فلاح طلب کرنے کے لئے ساری دولت لٹا دواور دنیا میں اپنے پاس دولت بالکل ندر کھو بلکہ) ونیا کا

<sup>(</sup>۱) اندم البارى، ج٢ من المر (٢) سورة القصص ٤٧٠ (٣) سورة القصص ٤٧٠

جو حصہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر فر مایا ہے اس کومت بھولو ) اس کوا ہے پاس رکھو، اس کا حق ادا کرو) تیسرے جلے جس ارشاد فر مایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر (یہ دولت عطا کر کے ) احسان کیا ہے، اس طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان اور اچھائی کا معاملہ کرو۔ چو تھے جملے جس ارشاد فر مایا کہ اپنی اس دولت کے بل ہوتے پر زجن جس فساد مت مچاؤ۔ (اور زجن جس فساد بھیلانے کی کوشش مت کرو) اس تو ایت جس فساد تھیلانے کی کوشش مت کرو) اس تبیت جس میں میں جیار ہدایات ایک تاجر اس تبیت جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کے لئے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کے بیار ہو، ایک بورانظام عمل پیش کر رہی ہیں۔

#### بہلی ہدایت پہلی ہدایت

سب سے پہلی ہدایت بیدی گئی کہتم میں اور ایک غیر مسلم میں فرق بیہ ہے کہ غیر مسلم جواللہ پر ایک نظریہ بیہ ہوتا ہے کہ جو پکھ دولت جھے حاصل ہے، بیرسب میری قوت بازوکا کرشہ ہے، میں نے اپنی محنت ہے، اپنی صلاحیت سے اور اپنی جدد جہد سے اس کو کمایا اور حاصل کیا ہے، بہذا میں اس دولت کا بلاشر کت غیر مالک ہوں، اور کی فخص کومیری دولت میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ بیددولت میری ہے، بیرمالی میراہے، میں نے اپنی قوت بازو کے بل پر اے کمایا ہے، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو کمایا ہے، اہذا میں اس دولت کو کمانے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں، اور میرے اس کو خرچ کرنے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں، اور میرے معاطلت میں وضل اندازی کرے۔

## قوم شعیبً اورسر ماییدداراندذ بهنیت

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ:

"اَصَلُونُكَ نَامُرُكَ اَنْ نَتُرُكَ مَا يَعُدُدُ النَّوْلَ اَنْ نَمُعَلَ فِي اَمُوَ الِمَا مَا سَتَوْا "()

(ایعنی یہ جو آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ کم مت ناپو، کم مت تولو، الصاف ہے کام لو، حل ل و

حرام کی فکر کرو، تو یہ آپ نے ہمارے معاشی مسائل ہیں کہاں سے دخل اندازی شروع کر دی۔ تم اگر

ماز پر هنا جا ہوتو اپنے محمر جا کرنماز پردھو) کیا تمہاری نماز شہیں اس بات کا تھم دیتی ہے کہ ہم ان

معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء واجداد عبادت کیا کرتے تھے، یا ہمارا جو مال ہے اس میں ہم

جوچا ہیں کریں ۔۔۔ حقیقت میں برسر ماید دارانہ ذہنیت ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، یہ دولت ہماری ہے،
اس پر ہمارا سکہ چلے گا، تصرف ہمارا ہے، ہم جس طرح چا ہیں گے کریں گے، جس طرح چا ہیں گے کم یں گے، ادر جس طرح چا ہیں گے ۔ حضرت شعیب علیدالسلام کی توم کی بھی بھی کما کیں گے۔ حضرت شعیب علیدالسلام کی توم کی بھی بھی ذہنیت تھی۔ اس کی تر دید میں بیاب کی گئی کہ جو دولت تمہمارے پاس ہے بیکتی طور پرتمہاری نہیں ہے۔ کی تک اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"وَلِلْهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ"()

آسان وزمین میں جو پچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، البت اللہ تحریبیں عطافر مادی ہے، البت اللہ تحدید میں عطافر مادی ہے، البت اللہ عنی جو مال اللہ نے تحدید دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت طلب کرو، یہ نہیں فرمایا کہ "واسع می مالك" اپنے مال کے ذریعہ آخرت طلب کرو۔

#### مال و دولت الله كي عطاب

البذائيلى بات سيمحولو كه جو كوتمبارے پاس ہے، چاہے وہ نقدرو بيہ ہو، چاہے وہ بيك بيلنس مو، چاہے وہ منعت ہو يا تجارت ہو، يہ سب اللہ تعالى كى عطا ہے۔ بينك اس كو حاصل كرنے بي تمبارى جدو جهداور كوشش كوبھى دخل ہے، ليكن تمبارى يہ كوشش دولت حاصل كرنے كے علمت عقى كا درجہ نہيں ركھتى، اس لئے كہ كتنے لوگ ايے ہيں جو محنت اور كوشش كرتے ہيں، گر مال و دولت حاصل خبيں كر پاتے۔ كتنے لوگ ايے ہيں جن كے پاس دولت ہے، كين محنت كے ذر لجہ مزيد دولت حاصل خبيں كر پاتے۔ يہ دولت اللہ تعالى كى عطا ہے۔ للندا يہ تعور ذہن سے تكال دوكہ يہ دولت تمبارى ہے، بكل يہ يہ دولت اللہ كى عطا ہے۔ للندا يہ تعور ذہن سے تكال دوكہ يہ دولت تمبارى ہے، بكل يہ يہ دولت اللہ كى ہے، اور اللہ نے اپندا يہ تعور ذہن سے تكال دوكہ يہ دولت تمبارى ہے، بكلہ يہ دولت اللہ كى ہے، اور اللہ نے اپنے نقال و كرم سے تمبين عطا فر مائى ہے۔ اس آيت سے ايك برایت تو بيد دولت اللہ كى ہے، اور اللہ نے اپنے نقال و كرم سے تمبين عطا فر مائى ہے۔ اس آيت سے ايك

## مسلم اورغيرمسلم مين تنين فرق بين

مسلم اورغیرمسلم میں تین فرق ہیں۔ پہلا فرق ہیہ کے دسلمان اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطا
سجھتا ہے، جبکہ غیرمسلم اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں سجھتا ، بلکہ اس دولت کو اپنی قوت بازو کا کرشمہ
سجھتا ہے۔ دوسرا فرق میہ ہے کہ ایک مسلمان کا کام میہ ہے کہ دواس دولت کو آخرت کی فلاح و بہبود کا
ذریعہ بنائے ،اور دولت کو حاصل کرنے اور اس کوخرج کرنے میں ایسا طرزعمل اختیار کرے کہ کوئی کام

<sup>(</sup>۱) مورة النساء: ۱۳۱۱

الله تعالیٰ کی مرضی اوراس کے تھم کے خلاف نہ ہو، تا کہ ید دنیااس کے لئے وین کا ذریعہ بن جائے اور
الله تعالیٰ و بہود کا ذریعہ بن جائے۔ یکی دنیا ہے کہ اگر اس کے حصول میں انسان کی نیت
درست ہواوراللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے طال و حرام کے احکام کی پابندی ہوت دیں بن جاتی
ہے، اور یکی دنیا آخرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تیمرا فرق یہ ہے کہ ایکہ مسلمان بھی کھا تا ہے اور کما تا
ہے، اورایک فیرسلم بھی کھا تا ہے اور کما تا ہے، کین فیرسلم کے دل میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا تصور ہوتا ہے
اور نہاس کے احکام کی پابندی کا خیال ہوتا ہے، اور مسلمان کے دل میں نہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ دنیا دین بنادی۔ اگر ایک تا جراس نیت کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں۔ ایک تو اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ پھو حقوق ہیں، میرے بچوں کے میرے ذمہ پھو حقوق ہیں، میرے بچوں کے میرے ذمہ پھو حقوق ہیں، اس کئے دریعہ معاشرے میں ایک چیز فراہم کرنے کا اس لئے میں تجارت کر رہا ہوں کہ اس تجارت کے ذریعہ میں معاشرے میں ایک چیز فراہم کرنے کا اس لئے میں تجارت کر رہا ہوں کہ اس تجارت کے ذریعہ میں معاشرے میں ایک چیز فراہم کرنے کا اس لئے میں تجارت کر رہا ہوں کہ اس تجارت کے ذریعہ میں معاشرے میں ایک چیز فراہم کرنے کا دریعہ بن جاؤں، اور مناسب طریعے سے ان کی اشیاء ضرورت ان تک پہنچاؤں۔ اگر تجارت کرتے کو دفتیار کرے اور حرام طریعے دیں جاؤ پھر یہ مادی تجارت کر دریا ور حرام طریعے دیں جاؤں کا دور حرام طریعے کو تھر یہ مادی تجارت کرا میں دورت میں جو بھر یہ مادی تجارت عبادت عبادت ہے۔ کہ تو تھر یہ مادی تجارت عبادت عبادت عبادت ہے۔ کہ تو تھر یہ مادی تجارت کرا معارت ہے۔

#### دوسری مدایت

اب دل میں بیدخیال پیدا ہوسکتا تھا کہ اسلام نے ہماری تجارت کاراستہ بھی بند کر دیا اور بیفر ما دیا کہ بس آخرت ہی کو دیکھو، دنیا کومت دیکھو، اور دنیا کے اندرا پی ضروریات کا خیال نہ کرو۔اس خیال کی تر دید کے لئے قرآن کریم نے فوراً دوسرے جملے میں دوسری ہدایت بیفر مائی کہ:

"وَلَا تُنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا"

یعن ہمارا مقصد رہبیں ے کہتم دنیا کو ہالکل جھوڑ کر بیٹر جاؤ، بلکہ تہمارا دنیا کا جوحصہ ہے اس کومت بھولو، اس کے لئے جائز اور حلال طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرد۔

## بدونیا ہی سب چھہیں

لیکن قرآن کریم کے انداز بیان نے ایک بات اور داختے کر دی کے تنہارا بنیا دی مسئلہ اس زندگی کے اندر''معاش کا مسئلہ''نہیں۔ بیٹک قرآن وحدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول مُلاَثِرُمُ نے معاش کے مسئے کو تسلیم کیا ہے، لیکن سے معاش کا مسئلہ تہاری زندگی کا بنیا دی مسئلہ کو تبیل ہے۔ ایک کافر اور مؤمن میں یہی فرق ہے کہ کافر اپنی ساری زندگی کا بنیا دی مسئلہ اس کو جھتا ہے کہ میری پیدائش سے لے کر مرتے دم تک میرے کھانے کمانے کا کیا انظام ہے، اس سے آگے اس کی سوچ اور فکر تبیل جاتی ۔ لیکن ایک مسمان کو قر آن و حدیث یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیشک معاشی سرگرمیوں کی تہہیں اجازت ہے، لیکن یہ تمہاری زندگی کا بنیا دی مقصد نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ زندگی تو خدا جانے کتنے دنوں کی ہے، آج بھی ختم ہو تے کا امکان موجود ہے۔ آج بھی کوئی انسان ایسا پیدائہیں ہوا جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ خدا کا انکار کرنے والے دنیا ہیں موجود ہیں گئی انسان ایسا پیدائہیں ہوا جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ خدا کا انکار کرنے والے دنیا ہیں موجود ہیں گئی مسلمان ہوتو یقینا ہیں موجود ہیں گئی موجود ہیں گئی مسلمان ہوتو یقینا ہیں موجود ہیں گئی موجود ہیں گئی ہوگی۔ ہیں کی موجود کہا را ایسا جو اندگی ہوئی ہوگے۔ وہ زندگی ہوئے والی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگی۔

## کیاانسان ایک معاشی جانور ہے؟

ذرای عقل رکھنے والے انسان کو بھی یہ بات سوچی جائے کہ اس کوا پی جدو جہداورا پی زندگی کا بنیادی مقصد اس چندروز و زندگی کو بناتا جائے یہ اس آنے والی دائی زندگی کو اپنا مقصد بناتا جائے ۔

ایک مسلمان جو القداور انلہ کے رسول ہائیز ہا کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف کھا پی کر پورائیس ہو جاتا ، صرف زیادہ سے زیادہ رو پیے بیہ جع کر کے پورائیس ہو جاتا ، صرف زیادہ سے بیہ جائے گا۔ انسان کی تعریف میں ہو جاتا ، صرف اور چنو رش کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انسان کی تعریف ورست نہیں ، جو کہا گیا ہے کہ انسان ایک معاثی جائور (Economic Animal) ہے ، یہ تعریف ورست نہیں ، اس لئے کہ اگر انسان صرف '' Economic Animal '' ہوتا تو پھر انسان میں اور بیل ، گدھے ، کتے میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اس لئے کہ بیہ جو تو انسان میں اور بیان ہوتا ہو جی ہیں اور کی فرق نہ رہے گا۔ انشان می جائور میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ انشان می جائور میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ انشان می جائور میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ انشان می جائور سے جو اقراز عطافر مایا ہے ، وہ اس طرح کہ انشان کی خال دی ہے ، اور اس عقل کے نہ سے اور اس عقل کے زرواز کے درواز کے کھولے ہیں ، وہ وہ کی کھاتے چتے ہیں ، ایکن انسان کو قبل دی ہے ، اور اس عقل کے زرواز کے درواز کی کھولے ہیں ، وہ وہ دی کھاتے ہتے ہیں ، اور وہ زندگی اس موجود ہ زندگی ہے ۔ اور اس عقل کے زرواز کے درواز کی دیکا نہ کہ تا نہ دو تا کہ دائی زندگی ہے ، اور وہ زندگی اس موجود ہ زندگی ہیں ہوجود ہ زندگی ہے ۔ اور وہ زندگی ہے ۔ اور وہ زندگی ہے ۔ اور وہ زندگی ہے ۔

بہر حال ،اس دوسرے جمعے میں اللہ تعالٰی نے بیہ بتا دیا کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، کیکن سے

یا در کھو کہ زندگی کا اصل مقصود دار آخرت ہے۔اور بیجتنی معاشی سر گرمیاں ہیں، بیرائے کی منزل ہیں، بیخود منزل مقعود نہیں۔

#### تيسري ہدايت

محرتيسرے جملے ميں مياہدايت دي ك.

"وَأَخْسِنُ كُمَّا أَخْسَنَ اللَّهُ الَّيْكَ"

لینی جس طرح اللہ تقالی نے تہ ہیں بید دولت عطا کر کے تم پراحیان کیا ہے، تم بھی دوسروں پر احسان کرو۔ اور حرام کے ذریعہ مال احسان کرو۔ اور حرام کے ذریعہ مال حاصل ندکرو، اور دوسری طرف بی بھی بتا دیا کہ جو چیز حلال طریقے سے حاصل کی ہے، اس کے بارے حاصل ندکرو، اور دوسری طرف بی بھی بتا دیا کہ جو چیز حلال طریقے سے حاصل کی ہے، اس کے بارے میں بھی بیم مت سمجھوکہ جس اس کا بلاشر کت غیر مالک ہول۔ بلکہ اس کے ذریعہ تم دوسروں پراحسان کا محاملہ کرو۔ اور احسان کرنے کے لئے ذکو قاور صد قات و خیرات کا درواز ہ کھلا ہوا ہے۔

## چونھی ہدایت

چو تھے جلے میں یہ ہدایت دی کہ:

"وَلَا تَبْغ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ"

ز مین میں فسادمت پھیلاؤ، لینی دولت کے بل ہوتے پر دومروں کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالو، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالو، دوسروں کے حقوق تی فصب مت کرو۔ اگرتم نے ان چار ہدایات پڑمل کر رہا تو تمہاری بید دولت، تمہارا بیا سرمایہ اور تمہاری بید معاشی سرگرمیاں تمہارے لئے مبارک جیں۔ اور تم ابنیاء، صدیقین اور شہداء کی فہرست جی ش مل ہو۔ اور اگرتم نے ان ہدایات پڑمل نہ کیا تو پھر تمہاری ساری معاشی سرگرمیاں بریار جیں ، اور آخرت جی اس کا نتیج سر ااور عذاب کی صورت جی سما ہے آجائے گا۔



# تنجارت دین بھی، دنیا بھی

میر حضرت مولا نامفتی محرتق عثانی مظلهم العالی کا خطاب ہے جو جناب یوسف غنی صاحب کے مکان واقع کلفشن کرا چی میں موا۔ اور جے مولا نامحر عبد اللہ میمن نے منبط وتر تیب کے مراحل ہے گزارا۔ اس خطاب کومعمولی اضافے کے بعد یہال نقل کیا جارہا ہے۔ ۱۲ از مرتب عفی عنہ

#### بسم الثدالرحن الرحيم

## تجارت دین بھی، دنیا بھی

الحمد لله نحمده وبستعيه وبستعفره ويؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله.

اما بعدا فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ. (1)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. (٢)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارًا الامن ما اتقى وبر وصدق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله البي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

## مسلمان کی زندگی کا بنیا دی پتھر

بزرگان محترم و برادران عزیز! پہلے بھی ایک مرتبہ بھائی امان اللہ صاحب کی دعوت پر میری یہاں حاضری ہو چکی ہے، اور بیان کی اور دوستوں کی محبت کی بات ہے کہ دوبارہ ایک ایبا اجتماع انہوں نے منعقد فر مایا۔ میرے ذہن میں بیتھا کہ بچھلی مرتبہ جس طرح کچھسوالات کیے گئے تھے، جن کا میری اپنی ناقص معلومات کی حد تک جو جواب بن پڑا، وہ دیا تھا۔ خیال بیتھا کہ آج بھی ای تشم کی مجلس ہوگی ، کوئی تقریر یا بیان پیش نظر نہیں تھا۔ لیکن بھائی صاحب فرمارے ہیں کہ ابتداء میں دین کی

<sup>(</sup>۱) سورة التوبه ۱۱۹ (۲) رواه الترندي، كتاب البيوع، باب، جوه في التجارة، مديث نمبر ۱۳۰۹ (۱

اورا بمان ویقین کی ہا تیں ہو جا کیں۔ تو دین کی ہات بیان کرنے سے تو بھی اٹکارنہیں ہوسکتا، اس لئے کہ دین ایک مسلمان کی زندگی کا بنیا دی پھر ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس پھر کومضبوطی سے تھا منے کی تو فیق عطافر ہائے۔ آمین

#### تاجروں کاحشرانبیا ؓء کے ساتھ

اس جمع میں جو دوست واحباب موجود ہیں ،ان میں سے اکثر کاتعلق چونکہ تبجارت سے ہے،
اس لئے اس وقت حضور اقدس ملائو کی دو حدیثیں میر سے ذہمن میں آئیں۔اور پھر قرآن کریم کی
ایک آیت بھی میں نے تلاوت کی ،جس سے ان دونوں حدیثوں کے مضمون کی دضاحت ہوتی ہے۔
اور یہ دونوں حدیثیں بظاہر متضاد معلوم ہوتی ہیں۔لیکن حقیقت میں متضاد نہیں ہیں۔ایک حدیث میں
نی کریم سروید دوعالم نا فیڈ کا ارشاد ہے کہ:

"التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء"

جوتا جرتجارت کے اندر بچائی اور امانت کو اختیار کرے تو وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تجارت جس کوہم اور آپ دنیا کا ایک کام سجھتے ہیں اور دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ تجارت ہم اپنے پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں، اور اس کا بظاہر دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نمی کریم نظر ارشاد فر مارہے ہیں کہ آگر تا جرمیں دو با تیس پائی جا کیں، ایک یہ کہ وہ صدوق ہو، اور امین ہو، صدوق کے ساتھ اُٹھی جا کی جا کیں اور ایس کے معتی ہیں ''امانت دار''اگریدو صفیق اس میں پائی جا کیں تو مدوق کے دن وہ ابنیاء کے ساتھ اُٹھیا جا گا۔ ایک سے اُئی، اور ایک امانت۔

#### تاجروں کاحشر فاجروں کے ساتھ

اور دوسری حدیث جو بظاہراس کے متضاد ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور ظاہرا ہی عیدگاہ کی طرف نظے، وہاں دیکھا کہ لوگ آپس میں خرید وفر وخت کے اندر مشغول ہیں۔ آپ ظاہرا ہے ان کو علاف نظر نے ان کو عاطب کر کے فرمایا: یا معشر التی را آپ ظاہرا کے الفاظ س کرتمام تاجر آپ طابرا کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ظاہرا کے فرمایا کہ:

"اں النحار یحشروں یوم الفیامة محارًا الا می انفی ویر وصدی." "تنجار" قیامت کے دن فجار بنا کراُٹھائے جا کیں گے۔" فجار" فاجر کی جمع ہے، لیعنی فاسق و فاجراور گناہ گار، جواللہ تعالیٰ کی معصیوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، سوائے اس محفل کے جوتقو کی اختیار کرے،ادر نیکی اختیار کرے،ادر سپائی اختیار کرے۔

## تاجروں کی دونتمیں

یددونوں حدیثیں انجام کے لحاظ سے بظاہر متضاد نظر آتی ہیں کہ پہلی حدیث میں فر مایا کہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے ،اور دوسری حدیث میں فر مایا کہ فسا آ اور فجار کے ساتھ ہوں گے ،اور دوسری حدیث میں فر مایا کہ فسا آ اور فجار کے ساتھ ہوں گے ،ساتھ ہوں گے ،ساتھ ہوں گے ،سین الفاظ کے ترجمہ ہی سے آپ نے بچھ لیا ہوگا کہ حقیقت میں دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ تا جروں کی دونتمیں ہیاں گائی ہیں۔ایک شم وہ ہے جوانیمیا واور صدیقین کے ساتھ ہوگی ،اورایک شتم وہ ہے جوانیمیا واور صدیقین کے ساتھ ہوگی ،

اور دونوں قسموں میں فرق بیان کرنے کے لئے جوشرائط بیان فرمائیں وہ یہ ہیں کہ سچائی ہو،
امانت ہو، تقوی ہو، نیکی ہوتو بھر وہ تا جربہا ہتم میں داخل ہے اور اس کوانبیاء کے ساتھ اُٹھایا جائے گا۔
ادراگر بیشرائط اس کے اندر نہ ہوں، بلکہ صرف بیسہ حاصل کر تامقصو د ہو، جس طرح بھی جمکن ہو، چاہے دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر ہو، دھو کہ دے کر ہو، فریب دے کر ہو، جھوٹ بول کر ہو، وغا دے کر دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر ہو، دھو کہ دے کر ہو، فریب دے کر ہو، جھوٹ بول کر ہو، وغا دے کر ہو، کھی طریقے سے ہوتو بھر وہ تا جر دوسری ہم میں داخل ہے کہ اس کو فاسقوں اور فاجر وں کے ساتھ اُٹھایا جائے گا۔

#### تجارت جنت كاسبب ياجهنم كاسبب

اگران دونوں حدیثوں کوہم ملا کر دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو تجارت ہم کررہے ہیں!اگرہم چاہیں تو اس تجارت کو جنت تک تینیخے کا راستہ بنالیں،انبیا علیہم السلام کے ساتھ حشر ہونے کا ذراجہ بنالیں،اوراگر چاہیں تو ای تجارت کو جہنم کا راستہ بنالیں اور فساق فجار کے ساتھ حشر ہونے کا ڈراجہ بنالیں۔انڈ تعالی اپنی رحمت سے اس دوسرےانجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔آئین

#### ہر کام میں دوزاویئے

اوریہ بات صرف تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جتنے کام ہیں، خواہ وہ ملازمت ہو،خواہ وہ ہیں، خواہ وہ ملازمت ہو،خواہ وہ فراء وہ ماتھ خواہ وہ فراء وہ خواہ وہ فراء وہ فرائی اور دنیا کا کام ہو،ان سب میں بہی بات ہے کہ اگراس کوانسان ایک زاویئے سے اورا کی طریقے سے دیکھے تو وہ دنیا ہے،اورا گر دوسرے زاویئے سے دیکھے تو وہ دنیا ہے،اورا گر دوسرے زاویئے سے دیکھے تو وہ دنیا ہے،اورا گر دوسرے زاویئے سے دیکھے تو وہ دنیا ہے،اورا گر دوسرے زاویئے سے دیکھے تو وہ تی دین مجی ہے۔

## زاوية نگاه بدل ديس

ہے دین در حقیقت صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر آپ وہی کام دوسرے زاویہ سے کریں ، دوسری نیت ہے کریں ، دوسرے ارادے ہے کریں ، دوسرے نقطۂ نظرے کریں تو وہی چیز جو بظاہر تھیٹ دنیاوی چیز نظر آ رہی تھی ، دین بن جاتی ہے۔

#### کھانا کھانا عبادت ہے

اگرانسان کھانا کھار ہا ہے تو بظاہرانسان اپنی بھوک دورکرنے کے لئے کھانا کھار ہاہے۔ کین اگر کھانا کھاتے وقت بیزیت ہو کہ میر نے نفس کا بھے پر جن ہے، میری ذات کا، میرے وجود کا بھے پر جن ہے، اور اس جن کی ادائیگ کے لئے جس بیکھانا کھار ہا ہوں، اور اس لئے کھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کا جن بیر ہے کہ جس اس کی طرف اشتیات کا اظہار کروں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر اداکر کے اس کو استعمال کروں، تو وہی کھانا جو بظاہر لذت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اور بظاہر مجوک دورکرنے کا ذریعہ تھا، یورا کھانا دین اور عبادت بن جائے گا۔

## حضرت ابوب عليه السلام اورسونے كى تتلياب

لوگ بچھتے ہیں کہ دین ہے ہے کہ دنیا چھوڑ کرکسی گوشے ہیں بیٹے جاؤ اور اللہ اللہ کرو، بس بہی دین ہے۔ حصرت ابوب علیہ السلام کا نام آپ نے سناہوگا۔ کون مسلمان ہے جوان کے نام سے واقف مہیں ہے۔ بڑے زبر دست پیغبر اور بڑی ابتلا اور آز ماکش سے گزرے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ سیح بخاری ہیں مروی ہے کہ ہی کریم فالٹونل نے فر مایا کہ ایک مرتبہ وہ مسل کررہے ہے، اور مسل کے دور ان آسان سے ان برسونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہوگی، تو حصرت ابوب علیہ السلام مسل کو چھوڑ چھاڈ کر ان تتلیوں کو پکڑنے اور جمع کرنے ہیں لگ گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حصرت ابوب علیہ السلام سے بوچھا کہ اے ابوب! کیا ہم نے تم کو پہلے ہی بے شار تعیش نہیں دے رکھی ہیں؟ تہماری صروریات کا سارا انتظام کر رکھا ہے۔ ساری کھالت کر رکھی ہے۔ پھر بھی تمہیں حوس ہے، اور تتلیوں کو جمع کرنے کی طرف بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت ابوب علیہ السلام نے کیا عجیب جواب دیا کہ اے بروردگار

جب آپ جمرے اُوپر کوئی تعت نازل قرما کیں تو یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ جی اس سے

ہنازی کا اظہار کرون ۔ جب آپ خود اپنے فضل سے یہ تعت عطافر مارہ ہیں تو اب اگر جی بعیفا
ر بوں ، اور یہ کبوں کہ جھے یہ سونا چاندی نہیں چاہئے جس تو اس پر خوکر مارتا ہوں تو یہ باد بی کی بات

ہے۔ جب آپ دے دے دے ہیں تو میرا یہ فرض ہے کہ جی اشتیاق کے ماتھ اس کولوں ، اس کی قدر
پیچانوں اور اس کا شکر میا اداکروں ۔ اس لئے میں آگے ہر ھے کر ان کو جمع کر رہا ہوں ۔ یہ ایک پی خبر ک

آز ماکش تھی ۔ ورنداگر کوئی عام شم کا خشک دیندار ہونا تو وہ یہ کہنا کہ جھے اس کی ضرورت نہیں ۔ جس تو

اس دنیا کو خوکر مارتا ہوں ۔ لیکن وہ چونکہ حقیقت سے واقف تھے اور جائے تھے کہ یہی چیز اگر اس نقط کہ نظر سے حاصل کی جائے کہ میر سے پروردگار کی دی ہوئی ہے ، اور اس کی فعمت ہے ، جس اس کی قدر

گیچانوں ، اس کا شکر اداکروں ، تو پھر یہ دنیا نہیں ہے ، بلکہ یہ دین ہے۔ (۱)

#### نگاه نعمت دینے والے کی طرف ہو

ہم لوگ باخی بھائی ہے، اور سب بر بر روزگارا ہے اپنے کام میں گے ہوئے تھے۔ بھی بھی عید وغیرہ کے موقع پر جب ہم اکتھے ہوتے تو حضرت والدصاحب ہمیں بعض اوقات عیدی دیا کرتے سے ۔ وہ عیدی بھی ۲۰ روپے بھی ۲۰ روپے اور بھی ۳۰ روپے ہوتی ۔ جھیے یاد ہے کہ جب والدصاحب ۲۵ روپے دیت تو ہم کہتے کہ بیس ، ہم ۳۰ روپے لیس گے، اور جب وہ ۳۰ روپے دیت تو ہم کہتے کہ بیس ، ہم ۳۰ روپے لیس گے، اور جب وہ ۳۰ روپے دیت تو ہم کہتے کہ بیس ، ہم ۳۵ روپے لیس گے، اور تقریباً بیصورت ہر گھر بیس ہوتی ہے کہ اولا د چاہے جوان ہوگئی ہو، کربر روزگار ہوگئی ہو، کماری ہو، کیس آگر باپ وے رہا ہے تو اس سے چل چل کی کر مائتے ہیں کہ اور دے دیسے اور اب وہ باپ کی طرف سے جو ۳۰ روپے دیتے گئے ، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ، اس لئے کہ دیس۔ اور اب وہ باپ کی طرف سے جو ۳۰ روپے دیتے گئے ، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ، اس لئے کہ اس کو حاصل کرنے کے بار بار چانا ہے سب کیوں تھا؟ بات دراصل ہے کہ نگاہ اس روپے کر نہیں مقل کہ سے ہر بھائی ہزاروں روپے کما نے والا تھا۔ لیکن پھر اس ۳۰ روپ کا شوق ، رغبت ، اشتیات اور والے ہاتھ کی طرف تھی کہ وہ ۳۰ روپے کس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ وہ ۳۰ روپے کس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ وہ ۳۰ روپے کس دینے داکے ہیں کہ دھی ہو بیا کے خوت کا اظہار ہے، بیا نہ اور یہ ایک طرف تھی کہ اس کو اشیات کی ساتھ داکے ہات کو انتہ کی اس کی تدر بیچائی جاتھ کی طرف تھی دور ہے آئی کی دور ہے آئی کی طرف سے کہ اس کی تدر بیچائی جاتھ کے دیئے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ۳۰ روپے کی دور سے آدی کی طرف سے کی دور ہے آئی کی دور ہے آئی کی طرف سے کہ دی دور ہے آئی کی طرف سے کی دور ہے آئی کی دور ہے آئی کی طرف سے کہ دی دور ہے آئی کی طرف سے کی دور کی کی طرف سے دی کی دور کی کی طرف سے دی کی دور کی کی طرف سے کی دور کی کی طرف سے کی کی دور کی کی طرف سے کی دور کی کی طرف سے کی کی دور کی کی طرف سے کی کی دور کی کی طرف سے کی کی دور کی کی کی دور کی کی طرف سے کی کی دور کی کی کور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کی دور کی کی کی دور ک

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كماب الخسل، باب من اعدسل عربانًا وحده مي الحدوة، عديث فمبر ١٢٥٩\_

ملیں اور انسان اس میں لا کچ اور رغبت کا اظہار کرے اور اس سے کیے کہ مجھے ۳۰ روپے کے بجائے ۳۵ روپے دو، تو بیشرافت اور مرقت کے خلاف ہے۔

#### اس کا نام تفویٰ ہے

دین درحقیقت زاوی نگاه کی تبدیلی کانام ہے۔اور یہی زاوی نگاه جب بدل جاتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں اس کانام تقوی ہے لینی میں دنیا کے اندر جو کچھ کرر ہا ہوں، چاہے کھار ہا ہوں، اللہ کے اندر جو کچھ کرر ہا ہوں، چاہے سور ہا ہوں، اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ تعالی کر ہا ہوں، اللہ کے اللہ تعالی کی مرضی پیش نظر دکھ کر کر رہا ہوں، یہی چیز اگر حاصل ہو جائے تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ بیتقوی اگر بیدا ہو جائے، اور پھراس تقوی کے ساتھ تجارت کریں تو بیتجارت دنیا نہیں، بلکہ بیدوین ہے، اور بید جنت تک پہنچانے والی ہے، اور نہیوں کے ساتھ حشر کرانے والی ہے۔

## صحبت سے تقوی حاصل ہوتا ہے

عموماً دل میں ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس طرح حاصل ہو؟ بیزاویۂ نگاہ کس طرح بدانا جائے؟ تو اس کے جواب کے لئے میں نے شروع میں بیآ یت تلاوت کی تھی کہ:

"يَآثِهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ"

اے ایمان والو! تقوی اختیار کرواور قرآن کریم کا اصول ہے ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا راستہ بھی بتا تا ہے اور ایسا راستہ بتا تا ہے جو ہمارے اور آپ کے لئے آسان ہوتا ہے، اور بیاللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ محض کی کام کا حکم تہیں ویے بلکہ ساتھ میں ہماری خروریات، ہماری حاجتیں اور ہماری کم ور یوں کا احساس فر ما کر ہمارے لئے آسان راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کرنے کا آسان راستہ بتا دیا کہ "کوروا مع الصادقیں" ہے لوگوں کی بتاتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کرنے کا آسان راستہ بتا دیا کہ "کوروا مع الصادقیں" ہے لوگوں کی بیدا ہو جائے گا۔ ویسے کتاب میں تقوی کی شرائط پڑھ کر تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو گے تو ہراستہ بیدا ہو جائے گا۔ ویسے کتاب میں تقوی کی شرائط پڑھ کر تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو گے تو ہراستہ بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ بیہ بتا دیا کہ جس خص کو محت اختیار کی وولت حاصل ہو، اس کی صحبت اختیار کی وولت حاصل ہو، اس کی صحبت اختیار کی واقت حاصل ہو، اس کی صحبت اختیار کی واقت حاصل ہو، اس کی صحبت اختیار کی واقی ہے، اس کا رنگ رفتہ رفتہ انسان مرچڑ ھواتا ہے۔

## ہدایت کے لئے صرف کتاب کافی نہیں ہوتی

اور دین کو حاصل کرنے اور دین کو سجھنے کا بھی ہی راستہ ہے۔ نی کریم سرور دو عالم نالیخ اس کے تشریف لائے۔ ورنہ سید کی بات تو بیتھی کہ صرف قرآن کریم نازل کر دیا جاتا، اور شرکین مکہ کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ ہمارے اُورِ قرآن کریم کیوں نازل نہیں ہوتا؟ الند تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ کتاب اس طرح نازل کر دیتے کہ جب لوگ شیج بیدار ہوتے تو ہر خص بہت اچھا اور خوبصورت با سنڈنگ شدہ قرآن کریم اپنے سر بانے موجود باتا، اور آسان سے آواز آجاتی کہ یہ کتاب تمہارے با سنڈنگ شدہ قرآن کریم اپنے سر بانے موجود باتا، اور آسان سے آواز آجاتی کہ یہ کتاب تمہارے لئے بھیجے دی گئی ہے، اس برعمل کروتو یہ کام اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی میں کتاب رسول کے بغیر آئے ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ، اور بی کسی خاص رنگ برڈھالئے کے لئے ، اور

## صرف کتابیں پڑھ کرڈا کٹر بننے کا نتیجہ

اگرکوئی شخص چاہے کہ میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کرڈاکٹر بن جاؤں ،اور پھراس نے وہ کتاب پڑھ کی ،اوراس کو بچھ بھی لیا ،اوراس کے بعداس نے ڈاکٹر کی اور علاج شروع کر دیا تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے وہ کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ جب تک وہ کن ڈاکٹر کی صحبت اختیار نہ کرے ،اوراس کے ساتھ کچھ مدت تک رہ کرکام نہ کرے ،اس وقت تک وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ،اور میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ بازار میں کھانا پکانے کی کتابیں موجود ہیں ،جس میں کھانا پکانے کی ترکیبیں کتھی ہوئی ہیں، پلاو اس طرح بنتا ہے ، ہریائی اس طرح بنتی ہے ، تو رمدا ہے بنتا ہے۔اب اگر ایک شخص صرف وہ کتاب اپ ساخے رکھ کر ہریائی اس طرح بنتی ہے ، تو دمدا ہے بنتا ہے۔اب اگر ایک شخص صرف وہ کتاب اپ ساخے رکھ کر ہریائی بنانا چاہے گا تو خدا جانے وہ کیا ملخو بہتیار کرے گا۔ جب تک کہ کی ماہر کے ساتھ رہ کراس کی ٹرینگ حاصل نہ کی ہو، اور اس کو بجھا نہ ہو، اس وقت تک وہ ہریائی تیار نہیں کر سکتا۔

## متقى كي صحبت اختيار كرو

یمی معاملہ دین کا ہے کہ صرف کتاب انسان کوکس دین رنگ میں ڈھالنے کے لئے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی معلم اور مربی اس کے ساتھ نہ ہو۔اس واسطے انبیاء پیہم السلام کو بھیجا گیا اور انبیاء علیم السلام کے بعد صحابہ کرام بن آذئی کو بیرم تبہ حاصل ہوا۔ صحابہ کے کیا معنی ہیں؟ صحابہ و الوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم ملاقاتی کی صحبت اٹھائی۔ اُنہوں نے جو پچھ حاصل کیا وہ نبی کریم ملاقی کی صحبت سے حاصل کیا، پھراسی طرح تا بعین نے صحابہ رش آؤئی کی صحبت سے اور تبع تا بعین نے تا بعین کی صحبت سے حاصل کیا تو جو پچھ دین ہم تک پہنچا ہے وہ صحبت کے ذریعہ پہنچا ہے، لہذا اللہ تعالی نے بھی تقوی حاصل کرنا چو ہتے ہوتو اس کا آسمان راستہ یہ ہے کہ کس متقی حاصل کرنا چو ہتے ہوتو اس کا آسمان راستہ یہ ہے کہ کس متقی حاصل کرنا چو ہتے ہوتو اس کا آسمان راستہ یہ ہے کہ کس متقی کی صحبت اختیار کرو، اور پھر اس صحبت کے نتیج میں اللہ تعالی تمہارے اندر بھی وہ تقوی پیدا فرما دیں گی صحبت اختیار کرو، اور پھر اس صحبت کے نتیج میں اللہ تعالی تمہارے اندر بھی وہ تقوی پیدا فرما دیں گی صحبت اختیار کرو، اور پھر اس محبت کے نتیج میں اللہ تعالی تمہارے اندر بھی وہ تقوی ہیدا فرما دیں۔

#### مسلمان تأجر كأغاصه

فرمایا که:

" فَإِذَا قُصِيَتِ الصَّلُوةُ فَالْتَشِرُّوُا فِي الْآرُصِ وَالْتَعُوَّا مِنُ عَصُلِ اللَّهِ" (1) ترجمہ: پھر جب تمام ہو شکے نماز تو پھیل پڑوز بین بیں اور ڈھونڈ ونشل اللہ کا۔

لینی مال و دولت اور اہل وعیال تنہیں القد تعالیٰ کے ذکر سے عافل نہ کر دیں۔

مسلمان تاجر کا خاصہ بہے کہ وہ تجارت بھی کرر ہاہے کیکن ع

دست بکار و دل بیار

یعنی ہاتھ تو کام میں لگ رہا ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اس کی صوفیائے کرام مشق کرائے ہیں۔ اور تصوف اس کا نام ہے کہ تجارت بھی کرو، اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ بھی کرو۔ اب یہ کسے کریں اور اس کی عادت کیسے ڈالیس؟ تو صوفیائے کرام اسی فن کوسکھاتے ہیں کہ تم تجارت بھی کر رہے ہوگے اور اللہ کا ذکر بھی جاری رکھو گے۔

ميرے داداحضرت مولانا محمد ياسين صاحب دارالعلوم ديوبند کے ہم عمر تھے، ليعني جس سال

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة ١٠ اراا الله المنافقون ٩ ا

پیۃ چل گیا کہ یہ بے روزگار ہے تو اس کا ایک الاؤٹس جاری کردیتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بے روزگار ہے تو بھوکا نہ مرے بلکہ اس کو ایک وظیفہ ملتا رہے اور اگر وہ معذور نہیں ہے تو روزگار کی تلاش میں نگا رہے ، کوشش کرتا رہے اور جب روزگار کی تلاش میں نگا رہے ، کوشش کرتا رہے اور جب روزگار کی جائے تو اپنا روزگار خووسنجا لے اور اگر معذور ہے تو وظیفہ ملتا رہتا ہے۔

اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ہے، اس نے اپنے آپ کو ب
روزگار ظاہر کرکے وہ ایک الاؤنس جاری کروار کھا ہے اور بہت سے ایسے ہیں کہتے ہیں جب آرام سے
گر برال رہا ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کوروزگار ملا ہوا ہے یعنی چوری
چھے روزگار بھی کررہے ہیں اور وہ الاؤنس بھی لےرہے ہیں اور صدتو یہ ہے کہ انکہ مساجد بیکام کررہے
ہیں اور اس کی دلیل یہ بنالی ہے کہ بیتو کا فرلوگ ہیں، ان سے پہنے وصول کرنا تو اب ہے، الہذا ہم یہ
پینے وصول کریں گے۔امامت کے پہنے بھی ال رہے ہیں اور ٹیوش بھی چلارہے ہیں اور ساتھ ہیں ب
روزگاری الاؤنس بھی لےرہے ہیں۔(۱)

#### آج کل کے تاجر

آج کے تاجروں میں اور پہلے کے تاجروں میں اثنا فرق تھا کہ اس وقت کے جو تاجر تھے اُنہوں نے تاویل اور تو رہے کام لیو تھا کہ باڑوں کے نام رکھ دیئے خرا بان اور بجستان، تو کم از کم اثنا خیال تھا کہ شرکی جھوٹ نہ ہو، اس وقت اثنا لحاظ تھا کہ شرکی جھوٹ بولنا نُری بات ہے، اہٰ ذاتھوڑا سا حیار افقیار کر لو، لیکن اب العیاذ باللہ ہیہ قصہ بھی ختم ہو گیا اور اس نکلف کی بھی حاجت نہیں رہی، لہٰذا پاکستان کے کپڑے پر جایان کا لیبل لگا دیا، سامان پر جا ئنا اور اس نکلف کی بھی حاجت نہیں رہی، لہٰذا

#### بیع وشراء کے وقت نرمی کی فضیلت

"عن الى هريرة رصى الله عنه أن رسول الله صنى الله عليه وسلم قال: أن الله يحب منمح البيع، سمنح الشراء، سمح القضاء. "(")

حضرت ابو ہربرۃ بنٹ ہے روایت ہے کہ حضور اقدس نلاثیم نے ارشاد فرمایا القد تعالیٰ ایسے مخص کو بہند فرماتے ہیں جو بیچنے کے وقت بھی فرم ہواور خرید نے کے وقت بھی فرم ہواور دَین ادا کرنے

<sup>(</sup>۱) انعام الباري كآب البيوع عن ٢١٥ ما ١٣٠٤ ١٣٠\_

<sup>(</sup>۲) اندم البارى، كتاب البيوع، ج٢، ص١٣٢، ١٣٣ه (٣) رواه الترندى، كتاب البيوع، قم ١٢٣٠ه (٣)

كوكفر ابوا چيوز دية بي ، تو يهان تجارت بھي ہے ادرلبو بھي ہے۔(١)

#### لهوكي وضاحت

بعض حضرات نے فر مایا کہ 'لہو'' کالفظ تجارت کے لئے ہی استعمال کیا گیا ہے کیونکہ تجارت انسان کو ذکراللہ سے غافل کر دیتی ہے اس لئے وہ لہو بن جاتی ہے۔

لبعض معفرات نے فر مایا کہ لہو سے مرادیہ ہے کہ جولوگ سامان تجارت لے کرآئے تھے ان کے ساتھ ڈھول ڈھا کا بھی تھا تو وہ تجارت بھی تھی اور ساتھ لہو بھی تھا، اس لئے دونوں کا ذکر فر مایا۔ (۲)

## الیها کی شمیرمفردہونے کی وجہ

البها بین خمیر صرف تجارت کی طرف لوٹائی ہے ورند البهدا کہتے لیکن خمیر مفروکی لائے اس بات کی طرف اشار ہ کرنے کے لئے کہ ان کامقصو دِ اصلی تجارت کے لئے جانا تھانہ کہ لہو کے واسطے تھا بلکہ لہو خمنی طور پر تھا۔

"وَتَرَكُوكَ قَائِمًا \* قُلُ مَا عِنْدَ اللهِ حَيْرٌ مِنَ الَّهُو وَمِنَ النِّحَارَةِ"

ابھی تو کہدرہ سے منے امن فضل اللہ 'اوراب قربارہ ہیں "مَا عِنَد اللهِ حَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وِ مِن النَّهِ وَمِن النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى كَرِجب تك وہ تجارت شہیں الله ك ذكراوراس كے تقم سے غافل نہيں كررہی تھی تو وہ فضل الله تفاليكن جب اس نے غافل كرويا تو "مَا عِنْد اللهِ حَيْرٌ مِن اللَّهُ وَمِن النَّهِ حَارَةِ " بن كيا۔ اگر بيا تد بيشہ وكا كرالله ك تقم برعمل كريں كے تو العياد بالله اس سے جارا نقصان موجائے گاتو بيوجم شيطان كي طرف سے ہ بيول سے نكال دوكيونكه والله حير الراد فيس الله تقالى سب جہتر رزق دين والا ہے۔ (٢٠)

#### دنیامیں تاجروں کے ذریعے اشاعت اسلام

دنیا کے بہت ہے حصوں میں تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا، کیونکہ اس کے لئے با قاعدہ کوئی جماعت نہیں گئی تھی کہ جو جا کے لوگوں کو دعوت دے، تاجر تھے، تنجارت کرنے گئے تھے، لوگوں نے ان کے تنجارتی معاملات کو دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ یہ کیسے باا خلاق لوگ ہیں، ان کو دیکھ کرمسلمان ہوئے۔

<sup>(</sup>۱) عمرة القارى ۱۲۳۰ ۱۲۳۰ (۲) ايناً-

<sup>(</sup>٣) انعام الباري، كماب البع ع، ج١ يس ١٥١٥ \_

آج مسلمان چلا جائے تو لوگ ڈرتے ہیں کہاس کے ساتھ معاملہ کیے کریں ، دھو کہ بیددے گا، فریب بیکرے گا، جھوٹ بیہ بولے گا، بدعنوانیوں کا ارتکاب بیکرے گا اور جو ہا تیں ہماری تھیں وہ غیرمسلموں نے اپتالیں۔

تواس کے نتیج میں اللہ نے دنیا میں ان کو کم از کم فروغ دے دیا۔ اب بھی امریکہ میں ہیہ صورتحال ہے کہ آپ ایک دکان سے کوئی سوداخرید نے کے لئے گئے، ہفتہ گزرگیا، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آپ دکا تدار کے پاس جا کیں اور اس سے کہیں کہ بھائی یہ جوسیت میں نے لیا تھا یہ میرے گھر والوں کو پہند نہیں آیا۔ اگر اس چیز میں کوئی نقص بیدا نہ ہوا ہوتو کہتے ہیں لاؤ کوئی بات نہیں واپس کرلیں گے۔

حدیث میں نمی کریم ظافی م نے قرمایا کہ "من اقال مادما بیعته اقال الله عثرته یوم القیامة." (۱) ہمارے ہاں اگر واپس کرنے کے لئے لے جائے تو جھاڑا ہوجائے گا جبکہ وہ واپس کر لیے ہیں۔ لیے ہیں۔

#### اصول پبندتاجر

امر بکہ سے پاکستان شیبیفون کیا اور آپ نے ایک ڈیڑھ منٹ بات کی ،اس کے بعد ایک خیخ کو فون کر دیں کہ بین کے بعد ایک ٹیزھ منٹ بات کی ،اس کے بعد ایک خون کر دیں کہ بین کہ بین کے فلال نمبر پر فون کرنا جا ہا تھا وہ فہر نہیں مانو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کے بل سے بیکال کاٹ دیں گے۔

اب ہمارے پاکستانی بھائی پہنچ مکے تو انہوں نے ٹائپ رائٹرخریدا، مہینے بھراس کواستعال کیا، اس سے اپنا کام نکالا ، ایک مہینے کے بعد جا کر کہا کہ پہند نہیں آیالہذاوا پس لے لیس شروع شروع میں اُنہوں نے واپس لے لیا، لیکن دیکھا کہ لوگوں نے بیکاروبار ہی بنالیا تو اب بی معاملہ ختم کردیا۔

#### أيك واقعه

میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ میں لندن سے کراچی والیس آرہا تھا اور لندن کا جوہیتھرو ائیر پورٹ ہے وہاں ائیر پورٹ پر بہت بر ابازار ہے، مختلف اسٹال وغیرہ گئے رہتے ہیں، اس میں ونیا کی مشہور کتاب ''انسائیکلو بیڈیا آف بریٹانیکا'' کا اسٹال لگا ہوا تھا، میں وہاں کتابیں دیکھنے لگا تو جھے ایک کتاب نظر آئی جس کی بہت عرصے سے میں تلاش میں تھا، اس کا نام' 'گریٹ بکس'' ہے، انگریزی

<sup>(</sup>١) باب جواز الاقالة وقصلها، اعلاء السنن، ١٣٥٥ ١٣٠٠

میں پنیٹے مدہ اجلدوں میں ہے، اس کتاب میں 'ارسطو' سے لے کر'' برٹر پنڈرسل' کی جوابھی قریب میں فلنفی گزرا ہے بعنی تمام فلسفیوں اور تمام بوے بوے مفکرین کی اہم ترین کا بیس جمع کر دیں اور سب کے انگریز کی ترجے اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں وہ کتاب اسٹال پر دیکھنے لگا۔ اسٹال پر جو آدی (Shop Keeper) مینی دکا ندار کھڑا تھا، کہنے لگا کہ کیا آپ یہ کتاب لینا چا ہتے ہیں اور کیا آپ کے پاس 'انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا'' پہلے ہے موجود ہے؟ میں نے کہا: جی پاس لینا چا ہتا ہوں اور کیا میں دے وہی ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے ہے 'انسائیکلو پیڈیا'' موجود ہے تو آپ کوہم میر پچاس فیمدرعایت میں دے دیں گے۔ میں نے فیمدرعایت میں دے دیں گے بینی جواصل قیمت ہاں کی آدھی قیمت پر دے ویں گے۔ میں نے فیمدرعایت میں دے وہی کی جو تنہیں ہے جس سے ٹابت کروں کہ میرے پاس ہی تو بی تی فیمد کہا کہ میرے پاس ہو تو بی گارو پچاس کے حقداد ہیں۔ اب میں نے حسب لگایا کہ بچاس فیمدرعایت کے ساتھ کتے چیے بینیں گو پچاس فیمدرعایت کے سرتھ وہ تقریباً پاکت نی چالیس ہزار رو ہے بن رہے تھے۔ جمھے اپنے دارالعلوم کے لئے خریدنی تھی۔ جمھے اپنے دارالعلوم کے لئے خریدنی تھی۔

میں نے کہا کہ میں تو اب جار ہاہوں، یہ کتاب میرے پاس کیے آئے گی؟ دکاندار نے کہا کہ آپ فارم بھرد یجئے، ہم میہ کت ب آپ کو جہاز ہے بھیج دیں گے۔ جب میں نے وہ فارم بھر دیا تو دکاندار کہنے لگا کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ کانمبر دے کرد سخط کر دیجئے۔

د کاندار نے کہا کہ اچھا کوئی ہات نہیں ، آپ جا کے پاکستان میں معلوم کر لیجئے اگر آپ کوستی ال رہی ہوں گی تو ہمارا یہ آرڈ رکینسل کر دیجئے گااورا گرند لطے تو ہم آپ کو بھیجے دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے بتاؤں گا؟ تو دکاندار کہنے لگا کہ آپ کو تحقیق کرنے میں کتنے دن لگیں گے، کیا آپ چار پانچ دن یعنی بدھ کے دن تک پنة لگاسکیں گے؟ میں نے کہا: ہاں ان شاء اللہ۔

د کا ندار نے کہا کہ میں بدھ کے دن بارہ بجے آپ کونون کر کے پوچیوں گا کہ آپ کوستی مل می گئی کہبیں ،اگر مل می ہوتو میں آرڈ رکینسل کر دوں گا اور اگر نہیں ملی ہوگی تو بھر روانہ کر دوں گا۔

تواس نے جت ہی نہیں چھوڑی، البذا میں نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے اور میں نے دستخط
کردیئے اور فارم ان کودے دیا، لیکن سارے رائے جھے خیال آتا رہا کہ میں دستخط کر کے آگیا ہوں،
اب وہ چاہے تواس وقت جا کر بلاتا خیر چالیس ہزاررہ پے بینک سے وصول کر لے، یعنی دل میں دغد غه
لگارہا کہ اس میں تاخیر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، البذا یہاں کراچی پہنچ کر میں نے دو کام ہے۔
ایک کام یہ کیا کہ امریکن ایک پریس میں جو کریڈٹ کارڈ کی کمپنی تھی اس کو خط لکھا کہ بین اس
طرح دستخط کر کے آیا ہوں لیکن اس کی پریمٹ (ادائیگی) اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ میں دوبارہ
آپ سے نہ کہوں۔

اور دوسرا کام میرکیا کرایک آدمی کو بھیجا کہ میر کماب و کھی کر آؤ ، اگر ل جائے تو لے آؤ ، بیس پہلے یہاں تان شرکر رہا تھا لیکن جھے لی نہیں تھی۔ ایسا ہوا کہ اس نے جاکر تلاش کی تو صدر کی ایک دکان بیس ہر اب مل گئی اور سستی مل گئی یعنی وہاں چالیس ہزار بیس پڑ رہی تھی یہاں تمیں ہزار بیس ش گئی جبکہ وہ پچاس فیصدر عایت کرنے کے بعد تھی۔ اب میرا دل اور پریشان ہوا ، اللہ کا کرنا کہ یہاں سستی مل رہی ہے اور اس نے کہا تھا کہ بدھ کے دن بیس فون کروں گا ، خدا جانے فون کرے نہ کرے الہٰ دا میں نے احتیا طاخط بھی لکھ دیا کہ بھائی یہاں ٹل گئی ہے ، ٹھیک بدھ کا دن تھا اور بارہ ہی دو پہر کا وقت تھا ، اس کا فون آیا۔

دکا ندار نے فون پر کہا کہ بتاہیے آپ نے کتاب دیکھ لی، معلومات کرلیں؟ ہیں نے کہا: بی ہاں کر لی ہیں اور جھے یہاں ستی مل گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کوستی مل گئی، ہیں آپ کا آرڈر کینسل کر دوں؟ ہیں نے کہا: بی ہاں۔ اس پر دکا ندار نے کہا کہ ہیں آرڈر کینسل کر رہا ہوں اور آپ نے جو فارم پُر کیا تھااس کو بچاڑ رہا ہوں۔ اچھا ہوا کہ آپ کوستی مل گئی، ہم آپ کومبار کہار دیتے ہیں۔

چار پانچ دن بعداس کا خط آیا کہ جمیں اس بات کی خوش ہے کہ وہ کتاب آپ کو کم قیمت پر فل محلی انسوس ضرور ہے کہ جمیں آپ کی خدمت کا موقع نہیں فل سکالیکن وہ کتاب آپ کو فل گئی، آپ کا مقصد حاصل ہو گیا آپ کو مہار کبار دیتے ہیں اور اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ در ابطہ قائم رکھیں گے۔

ایک پیے کااس کو فائدہ جیں ہوا، ٹون لندن ہے کراچی اپنے خریے پر کیا، پھر خط بھی بھیج رہا

ہم ان کوگالیاں والیاں بہت دیتے ہیں اور وہ اُن اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں جوہم حجوڑ کیے ہیں۔ بہر حال کفر کی وجہ ہے ان سے نفرت ہونی بھی چا ہے کیکن اُنہوں نے بعض وہ اعمال اپنا لیے ہیں جودر حقیقت ہمارے اپنے اسلامی تعلیمات کے اعمال تھے۔اس کے نتیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کوفروغ دیا۔

## حق میں سرنگوں اور باطل میں اُنجرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے

میرے والد ماجد (اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے) آیک بڑی یادر کھنے کی اور بڑی ذری بات فرمایا کرتے تھے کہ باطل کے اندر تو اُبھرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان الساطل کان رھوفا، لیکن اگر بھی دیکھوکہ کوئی جاطل پرست اُبھر رہے ہیں تو سمجھوکہ کوئی جی والی چیز اس کے ساتھ لگ کی ہے جس نے اس کو اُبھار دیا ہے کیونکہ باطل ہیں تو اُبھر نے کی طاقت تھی بی نہیں ، جی چیز لگ کی اس نے اُبھار دیا۔

اورحق میں صلاحیت سرگوں ہونے کی نہیں، جا، المحق و زھق الباطل، تو جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتو جمیشہ حق کو عالب ہوتا ہے، اس میں صلاحیت نیچ جانے کی نہیں ہے۔ اگر بھی دیکھو کہ حق والی قوم نیچ جارہی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی باطل چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو گرایا ہے۔ یہ بیٹ کی کا نے کی بات ہے۔

اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے کم از کم دنیا میں تو اس کا بدلہ ان کو دیا کہ دنیا کے اندران کوفروغ حاصل ہوا، ترتی ہی ، عرب کی ، لیکن آخرت میں معاملہ تو اور ہی معیار پر ہونا ہے۔ یعنی وہاں کا معاملہ دوسر بر معیار کا ہے، لہٰذا وہاں کا معاملہ دوسر بر معیار کا ہے، لہٰذا وہاں کا معاملہ دوسر بر معیار کا ہے، لہٰذا وہاں کا معاملہ تو وہاں ہوگالیکن دنیا کے اندران کو جوتر تی مل رہی ہے اور ہم جو نیچ کر معیار کا ہے، لہٰذا وہاں کا معاملہ تو وہاں ہوگالیکن دنیا کے اندران کو جوتر تی مل رہی ہے اور ہم جو نیچ کر رہے جی اس کے اسماب سے جی ۔ اللہ تعالی نے بید دنیا وار الاسماب بنائی ، انہوں نے بیا خلاق اختیار کے تیج میں اللہ تعالی نے تجارت کوفروغ دیا ، صنعت کوفروغ دیا اور سے ساست میں فروغ دیا اور تم نے بیہ چیزیں اور نبی کریم خلافی اس کے ارشادات چھوٹر دیے لہٰذا اللہ تعالی جب چیا ہو ہا ہو گئی ہوتی ہے۔

برطانيي ايك بروز كارى الا دنس موتا بين كوكى آدى بروز كار بوكيا اور حكومت كو

پنتہ چل گیا کہ بیہ بے روزگار ہے تو اس کا ایک الا وکس جاری کر دیتے ہیں۔اس کا حاصل بیہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بیاری کر دیتے ہیں۔اس کا حاصل بیہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بی روزگار ہے تو بھوکا نہ مرے بلکہ اس کو ایک وظیفہ ملتا رہے اور اگر وہ معذور نہیں ہے تو روزگار کی تلاش میں لگارہے ،کوشش کرتا رہے اور جب روزگار ال جائے تو اپنا روزگار خود سنجا لے اور اگر معذور ہے تو وظیفہ ملتا رہتا ہے۔

اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد دہاں پر ہے، اس نے اپنے آپ کو بے روزگار ظاہر کر کے وہ ایک الا وُنس جاری کروار کھا ہے ادر بہت سے ایسے ہیں کہتے ہیں جب آ رام سے گھر پرال رہا ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کوروزگار ملا ہوا ہے لینی چوری چھے روزگار بھی کررہے ہیں اور وہ الا وُنس بھی لے دہ جی اور حد تو یہ ہے کہ انمہ مساجد یہ کام کررہ ہیں اور اس کی دلیل یہ بنالی ہے کہ بیرتو کا فرلوگ ہیں ، ان سے پیسے وصول کرنا تو اب ہے، نہذا ہم یہ پسے وصول کرنا تو اب ہے، نہذا ہم یہ پسے وصول کریں گاری الا وُنس بھی لے دہ ہیں اور ساتھ ہیں بے روزگاری الا وُنس بھی لے دے ہیں اور ساتھ ہیں بے روزگاری الا وُنس بھی لے دے ہیں۔ (۱)

#### آج کل کے تاجر

آج کے تاجروں میں اور پہلے کے تاجروں میں اثنا فرق تھا کہ اس وقت کے جو تاجر تھے اُنہوں نے پچھتو ریدکرلیا تھا کہ ہاڑوں کے نام رکھ دیئے خراسان اور بچھتان ، تو کم از کم اتنا خیال تھا کہ شرع جھوٹ نہ ہو، اس وقت اتنا کھا کہ شرع جھوٹ بولنا بُری ہات ہے، ہندا تھوڑ اسا حیلہ اختیار کرلو، لیکن اب العیا ڈ ہاللہ بیدقصہ بھی ختم ہو گیا اور اس ٹکلف کی بھی حاجت نہیں رہی ، لہٰڈا پاکستان کے کپڑے برجایان کالیبل نگا دیا ، سامان پر جا کنا اور اس ٹکلف کی بھی حاجت نہیں رہی ، لہٰڈا پاکستان کے کپڑے برجایان کالیبل نگا دیا ، سامان پر جا کنا اور امر بکہ کالیبل لگا دیا۔ (۲)

#### ہیج وشراء کے وفت نرمی کی فضیلت

"عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاد."

حضرت ابو ہربرہ فاللہ اللہ تعالی ایسے کے حضور اقدی فالی اللہ اللہ تعالی ایسے مخص کو پہند فر مایا: اللہ تعالی ایسے مخص کو پہند فر ماتے ہیں جو بیجنے کے دفت بھی فرم ہوا درخر بیرنے کے دفت بھی فرم ہوا درخ میں ادا کرنے

<sup>(</sup>۱) انعام البارى، كتاب البيوع، ع٢، ص ١١٠٤ ١٣٠١.

<sup>(</sup>۲) انعام البارى ، كتاب البيوع ، ج٢ يص١٣٣١،٣٣١ ـ

کے وقت بھی نرم ہو۔ پیچنے کے وقت نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیہ نہ ہو کہ کی خاص قیمت پر اڑ جائے ، اور مشتری کم کرانا چاہتا ہے تو یہ بالکل کم کرنے پر تیار نہ ہو۔ اس لئے کہ بہتر یہ ہے کہ نرمی کا مطلب یہ معاملہ کرے اور اگر کم قیمت پر بھی ویٹا پڑے تو دیدے۔ اور خرید نے وقت نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک ایک پیسے پر جان دے رہا ہے ، بلکہ اگر تھوڑ سے پیسے زیادہ دینے پڑ جا کیں تو دید سے۔ اور دین کی ادائی میں نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ناپ تول کر دین کی ادائی کی کرنے کے بجائے بہتر طور پر دین کی ادائیگی کر دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مؤمن کو ایسا نہ ہونا چاہئے کہ وہ ایک ایک پیسے پر جان دے ، بلکہ اپنے مقابل کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ چاہے تیج میں ہو یا شراء میں ہو یہ ذین کی ادائیگی میں ہو۔ اور ایسے شخص کو ابتد تی کی معاملہ کرے۔ چاہے تیج میں ہو یا شراء میں ہو یہ ذین کی ادائیگی میں ہو۔ اور ایسے شخص کو ابتد تی کی پند فرماتے ہیں۔

# نرمی کی وجہ ہے مغفرت ہوگئی

"عس جاسر رصی الله عده قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: غفر
الله الرحل کان قبلکم، کان سهلا اذا باع سهلا ادا اشتری اقتصی."(۱)
حضرت جابر بناتی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مالی المراح فرمایا: الله تعالی نے ایک شخص کی جوتم سے پہلے گزرا ہے، مغفرت کردی۔ وہ بیچ کے وقت بھی نرم تھا، شراء کے وقت بھی نرم تھا اور تین وصول کرتے وقت بھی نرم تھا، لینی لوگوں کے ساتھ نری کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ مثلاً کوئی شخص اس سے کوئی چیز خرید نے آتا اور وہ اس سے کہتا کہ اسے پہلے کم کردو، یہ کہتا، اچھا چلو کم دے دو۔ اور جب وہ کوئی چیز خرید نے جاتا اور بائع زیادہ پہلے ما گلا، تو وہ کہتا: چلوزیادہ لے اس کا کوئی مقروض ہے تو وہ کوئی چیز خرید نے جاتا اور بائع زیادہ پہلے ما گلا، تو وہ کہتا: چلوزیادہ لے اس کا کوئی مقروض ہے تو وہ اس طرح کیا کرتا تھا تو الله تعالی نے اس کے اس عمل میں اس کی مغفرت فرمادی۔

بیتمام احادیث اس بوت پر دلالت کررہی ہیں کہ آدمی کو پیسے کے معالمے میں اتنازیادہ بخت نہ ہونا چاہئے کہ اس میں آدمی ذراس بوت پرلڑائی کرے، بلکہ حتی الامکان اپنا حق چھوڑ دے، البت نہ قابلِ بر داشت ہوتو چھوڑنا کوئی واجب تو ہے نہیں ، سیکن جب تک انسان برداشت کرسکتا ہو، اپنا حق چھوڑ دینے کوڑجے دے ، سیکن لڑائی نہ کرے۔(۲)

حدثنا على بن عياش: ﴿ يُشْتُهُ اللهِ فَسَانَ قَالَ حَدَثْنَي مَحَمَدُ سَ

<sup>(</sup>۱) رواه التر فدى ، كمّاب البيوع ، رم الحديث ١٢٣١\_

<sup>(</sup>۲) تقریرترندی، جام ۲۵۳،۲۵۳\_

المكدر، عن جابر بن عبدالله رصى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله رجلا سمحا اذا باع، واذا اشترى، واذا اقتصى"(۱)

حضرت جار بن عبدالله بنائن فرماتے ہیں کہ نی کریم اللہ ارشادفر مایا کہ "رحم الله رحلا سمحا ادا ساع، وادا اشتری، وادا اقتصی" القدتحالی رحم فرماتے ہیں اس شخص پر جو پیچ وقت بھی اور فرید نے وقت بھی اور اپناحق وصول کرتے وقت بھی نرم ہولیتی اللہ کو یہ بات پندنہیں کہ آدمی بیسے پر جان دے۔ کوئی فریدار فریدار فریداری کے لئے آیا ہے، آپ نے اس کی قیمت بتائی اور وہ اس قیمت کوادا کرنے کا المل نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ بچھزی کردیں۔ لینی اپنا نقصان نہ کرے لیکن ایج من فع میں سے بچھ کم کردیں تو یہ سمحا ادا باع ہے، یہیں کردیں۔ لینی اپنا نقصان نہ کرے لیکن تو اس کے من فع میں سے بچھ کم کردیں تو یہ سمحا ادا باع ہے، یہیں کہ دیکھ د کھے دیار ضرورت تو اس کے یار شرورت کو اس کے یا س نہیں ہیں تو اس کے لئے زمی کا معاملہ کرو۔

وادا اشتری، اورای طرح چاہئے کہ خریداری کے وقت یمی بھی نزم ہو۔ یعنی بینیں کہ پیسے پر جان دے رہا ہواور پیسے کم کرانے شام تک جمت بازی کررہا ہے اورا ژا ہوا ہے کہ بین کم کروضرور کم کرو، ہائع کے سر پر سوار ہوگیا تو بیطریقہ مؤمن کا طریقہ نہیں، اگر آپ کرانا چاہتے ہوتو ایک دومر تبد اس سے کہددو کہ بھائی اگر اس میں دے سکتے ہوتو دے دو، مان لے تو تھیک اور نہ مانے تو بھی تھیک ہے۔ اگر استے پیسے میں دے سکتے ہوتو دے دو۔ اگر نہیں تو خریداری نہ کرو۔ اس کے او پر لڑ ائی کرنا یا مسلط ہوجانا ہے جمہد دو کہ بیس ہے۔

# د کاندارے زبردسی بیسے کم کرائے کوئی چیز خریدنا جائز وحلال نہیں

آج کل رواج ہے کہ زیردتی چیے کم کروائے جاتے ہیں، مثلاً فرض کریں کہ آوی دوسرے کے سر پرسوار ہوکراس کو بالکل ہی زچ کروے، یہاں تک کداس کے پاس چارہ ہی ندر ہاتواس نے کہا کہ چلوبھی اس بلاکو دفع کروچا ہے چیوں کا پچھٹھسان ہی ہوجائے، یہ کہ کراگر دکا ندار مال دیدے تو میں سیسجھتا ہوں کہ وہ چیز آپ کے لئے حلال بھی نہیں ہوگی، اس لئے کہ لا یحل مال امری مسلم الا علی طیب نفس میں، لہذا آپ نے اواس سے زیردی کم کرایا ہے، طیب نفس میں، لہذا آپ نے تواس سے زیردی کم کرایا ہے، طیب نفس اس کانہیں تھا، لہذا حلال

<sup>(</sup>۱) رواه المحارى، كتاب اليوع، باب السهولة والسماحة في مشراء والبيع، رقم الحديث ٢٠٤٦\_ اتعام الباري ٦ ١٢١٦\_

بھی نہیں ہوگا ،اس لئے کم کرانے کے لئے زیادہ اصرار کرنا اور زیادہ پیچیے پڑنا مؤمن کی شان نہیں۔(۱)

### امام ابوحنيفه رحمه اللدكي وصيت

امام ابوصنیفہ نے اپنی جو دصیت امام ابو یوسٹ کوفر مائی اس میں ایک دصیت ہی ہی ہے کہ اور لوگوں میں تو سیہ ہے کہ سسمحدا ۱۵۱ اشتری کیکن اہلِ علم کو جا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ دیں۔

# میجھی دین کے مقاصد میں داخل ہے

فرض کریں کی سواری کا کرایہ ہے تو دوسر ہے لوگ جتنے دیتے ہیں اس سے پچھ ذیا دہ دے دیں تا کہ ان کی قدر ومنزلت قائم رہنا ہے بھی دین کے دیں تا کہ ان کی قدر ومنزلت قائم رہنا ہے بھی دین کے مقاصد میں سے ہے اوراگرتم دوسرول سے کم دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مولوی کی شکل دیکھ کروہ بھاگے گا کہ بیمولوی آگیا ہے، میر ہے اُوپر مصیبت بنے گا اور مجھے پلیے پور نے ہیں دے گا ،اس کے برخلاف دوسروں سے زائد دے دو گے تو تمہاری قدرومنزلت بیدا ہوگی۔(۲)

یہ سب دین کی ہاتیں ہیں، یہ اخلاقِ نبوی ہیں جن کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے عام معاملات میں آ دمی نرمی کا برتاؤ کرے۔ اگر پیسے نہیں ہیں اور ضرورت کی چیز نہیں ہے تو مت خریدیں کیکن زبردئ کرنا یا لڑنا جھکڑنا یہ مؤمن کا شیوہ نہیں ہے۔

وادا اقتصی، لینی جب اپناحق کس سے مانگے تو اس میں بھی نرم ہو، لیمی تمہاراحق ہو وہ مالکہ مورہ لیمی تمہاراحق ہو وہ مالکہ عزم کی کرم مالکہ کا گولیکن نرم کے سرتھ۔اگر دوسرے آدمی کوکوئی عذر ہوتو اس عذر کا لحاظ کرواوراس کا بہترین اصول نبی کریم مؤلیہ انے بیان فر مایا کہ جب بھی کسی شخص سے معاملہ کرتے وقت اس کوا بی جگہ بٹھا نواورا پے آپ کواس کی جگہ بٹھا نواور بیسوچو کہ اگر میں اس کی جگہ بوتا تو کیا بیند کرتے ہووہی معاملہ اس کے ساتھ کرو۔ کی جگہ بوتا تو کیا بیند کرتے ہووہی معاملہ اس کے ساتھ کرو۔ است لاحیث ما لحد لمصد اس نہیں کہ دو بیانے بنا لیے ہیں، ایک بیاندا ہے لئے اورایک پیاند وسروں کے لئے بلکہ ایک بی بیانے سے اپٹے مل کو بھی اور دوسرے کے مل کو بھی ناپو۔

<sup>(</sup>۱) ثم قالوا اسمعوا مني تعشوا الالا تطالموا انه "لا ينحل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفس منه النح" (جامع العلوم والنحكم، ح١٦ ص٢٢٤، مطبع لمعرفة، بيروت، ١٤٠٨هـ)

<sup>(</sup>٢) وادا دحدت الحدم فلا تساو الدس في المجلس واجره الحمام بل رجح على ما تعصى العامة لتطهر مروتك بينهم فيعطمونك. (مجموعة صابالهام اعظم من ١٨٩٥م)

بیان زرس اصول ہے کہ اگر آدی اپنی زندگی بیں اس کوا ختیار کر ہے نہ جائے کتنی لڑائیاں، جھڑے، طوفان اور برتمیزیاں ختم ہو جائیں لینی معاملات کے وقت اگر بیں اس کی جگہ ہوتا تو جتنا اصرار بیں کررہا ہوں اگر یہ جھے سے اتنا اصرار کرتا تو کیا بیں اس کو پہند کرتا۔ اگر نہ کرتا تو جھے بھی اس کے ساتھ نہیں کرتا چاہئے۔ "رحم الله رجلا سمحا ادا ماع، واذا اشتری، واذا اقتصی" کا یمی مطلب ہے۔

مؤمنوں کی تجارت، کاروباراوران کے معاملات غیر مسلموں سے پجھ تو ممتاز ہوں۔ پہتہ چلے کہ ہاں میہ مؤمنوں کا کام ہے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ بیس کسی مسلمان سے معاملہ کررہا ہوں اور مسلمان بھی اگر اہلِ علم ہوتو اس کا تو اور زیادہ بڑا مرتبہ ہے۔ اس واسطے اس کو دوسروں کی بنسبت اور زیادہ نرمی کا برتا دُکرنا جا ہے۔ (۱)

## تنگ دست كومهلت دينے كى فضيلت

حدثه احمد بن يونس: حدثما رهير: حدثما معصور: ان ربعي سحراش، حدثه الله عليه حدثه الله عليه حدثه الله عليه وسلم "تلقت الملائكة روح رحل ممل كان قلكم، فقالوا اعملت مل الحير شيئا؟ قال: كنت آمر فتيالي ان ينظروا ويتجاوروا عن الموسر، قال: فتجاوزوا عن الموسر، قال: فتجاوزوا عنه الموسر،

قال ابوعبدالله: وقال ابو مالك عن ربعى: "كنت ايسر على الموسر وانظر المعسر." وتابعه شعب عن عبدالملك عن ربعى وقال انوعوانة، عن عبدالملك، عن ربعى: "انظر الموسر واتجاوز عن المعسر." وقال بعيم بن ابى هند، عن ربعى: "فاقبل من الموسر واتجاوز عن المعسر."(۱)

نی اکرم مُؤافِظ نے فر مایا: تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کی روح قبض کی گئی تو اس سے

(I) ויפוקולונטר לשיאו ווידוב

<sup>(</sup>۲) رواومسلم، كتّاب المساقاة رقم ١٩٩٧، وسنن النسائل، كتاب البئائز رقم ٢٠٥٣، وسنن ابن ماجه، كتّاب الا حكام رقم ۱۳۳۱، ومسند احمر، باتى مسند الأنصار، رقم ٢٢٣٦٦، ٢٢٣٦٦، وسنن الدارى، كتاب البيوع باب في المسماحة ، رقم ۲۵۲۷۔

الله جھا: مفالوا اعملت من الحير شيئا؟ لين أس آدى سے الاجھا كوئى نيك كام بھى كيا ہے؟ فال الله اعملت من الحير شيئا؟ لين أس الدوراء لين اليا الكا ہے كوئى اور كام عبادت وغيره كا تونبيس تقاء ميرا نيك كام بيتھا كہ ميں اپنو جوانوں كو تكم ديتا تقا كه وه لوگوں كومبلت دي لينى الكركسى كے پاس بيسے نبيس بيں تو ال كومبلت دے دي، ويتحاوروا عن الموسر، اور اگركوئى آدى موسر بھى ہے لينى كھا تا بيتا آدى ہے تو اس سے بھى چھم بوشى سے كام لين فال وتحاوروا عنه تو الله تعالى نے فرمایا كہ ميدوسروں سے جھم بوشى سے كام لينا تھا تم بھى اس سے جھم بوشى سے كام الله على ا

الله تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت ان کی بخشش فر ما دی کہ وہ دوسر کے آدمیوں کے ساتھ زمی کا اور درگزر کا معاملہ کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاملات کے اندرلوگوں کے ساتھ درگزر کا برتاؤ کرنا چ ہے کیونکہ بعض اوقات اللہ تنارک و تعالیٰ اس پر بخشش فر مادیتے ہیں۔(۱)

# قرض کی ادائیگی بہتر طریقے ہے سیجئے

عن ابى هريرة رصى الله عنه ان رجلا تقاصى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم فاغلط له فهم به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فان لصاحب الحق مقالا، وقال: اشتروا لئے بعیرا، فاعطوه ایاه، فان فطلوه فلم يحدوا الا سنا افضل من سنه، فقال: اشتروه فاعطوه اياه، فان خيركم احسنكم قضاء.

حضرت ابوہریرۃ بڑھ دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس ما افراغ سے اپنا ذین وصول کرنے کا تقاضہ کیا اور تقاضے کے وقت آپ طافرہ کے لئے سخت الفاظ استعال کے تو حضرات صحابہ کرام بڑھ نے اس کو تنہیہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور اقدس طافرہ کے فر مایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونک صاحب بی کو کہنے کا حق حاصل ہے، اس لئے اس پرتخی مت کروں پھر فر مایا کہ اس کو ایک اونٹ فر یوکر دے دو۔ جب صحابہ کرام بڑھ نے اس کے لئے بازار ہیں اُونٹ تفاش کیا تو ان کو بازار ہیں اُونٹ تفاش کیا تو ان کو بازار ہیں اُونٹ سے بہتر اُونٹ کو بازار ہیں اُونٹ تفاش کیا تو ان کو بازار ہیں ہمتر اُونٹ کو برائی کہ ای کہ ای کہ اس کے بہتر وہ ہے جوقرض کی ادائی بہتر طور پر کرے بہتر اُونٹ کو فر یوکراس کو دے دو، اس لئے کہتم ہیں سے بہتر وہ ہے جوقرض کی ادائی بہتر طور پر کرے اس حدیث ہی ایک طرح تو آپ طافرہی استعال کرے تو مقروض کو چاہئے کہ اس کو برداشت میں صاحب جی ہو وہ اگر کوئی سخت الفاظ بھی استعال کرے تو مقروض کو چاہئے کہ اس کو برداشت

<sup>(</sup>ו) ויטון וען כטד טוואייון.

#### کرے اوراس کا جواب شدے۔

عن ابن رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاء ته ابل من الصدقة، قال ابورافع فامرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره، فقلت: لا أجد في الابل الا جملا حيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه أياه فان خيار الناس احسنهم قضاء."

حضوراقدس نلافیا کے غلام حضرت ابورافع بڑاٹیا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مؤافیا کے پاس صدقہ کے پجھا ونٹ آئے تو آپ نلافیا نے جھے تھم دیا کہ جس اس مخفس کواس کے قرض کا اُونٹ ادا کر دول۔ جس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نلافیا اصدقہ کے جو اُونٹ آئے ہیں، جس ان جس نہا تا ہوں۔ حضوراقدس ملافیا نے ہیں، جس ان جس اچھا اور جول مراح چھا اور چا رسال کی عمر کا ہڑا اُونٹ یا تا ہوں۔ حضوراقدس ملافیا نے فر مایا کہ اس کو وہی اچھا اور ہول اُونٹ دے دو۔ پس بے شک تم جس میں ہم ترفیق وہ ہے جو قرض کی ادا نیکی بہتر انداز سے کرے۔ (۱)

# رسول الله مْنَا لِيْرِيمُ اورادا نَيكَى قرض كاامِتمام

عن ابي در رصى الله عنه قال: كنت مع البي صلى الله عليه وسلم فلما الصر\_\_ يعنى احدا قال: ما احب انه يحول لى ذهبا يمكث عندى منه دينار فوق ثلاث الا دينارا ارصده لدين ..... الخ(٢)

حضرت ابوذر غفاری بنائظ فرمائے ہیں کہ میں نمی کریم نائظ کے ساتھ تھا۔ علما الصر
بعدی احداد جب آپ نائظ نے احدی طرف دیکھا (کس سفرے واپس کی ہات معلوم ہوتی ہے)
آپ ناٹھ کا نے فرمایا کہ میں یہ بات پندئیس کرتا کہ میرے لئے اس اُحدکوسونے میں تبدیل کر دیا
جائے ادراس میں سے میرے پاس ایک دینار بھی تین دن سے زیادہ باتی دیبار اسوائے
اس دینار کے جو میں دین کے ادائیگی کے لئے محفوظ رکھوں۔

ریموضع ترجمہ ہے کہ دین کی ادائیگی کا اثناا جتمام تھا کہ ویسے تو آپ ناٹیز ا کومنظور نہیں تھا کہ آپ ناٹیز ا کے پاس کوئی دولت رہے لیکن فر مایا کہ کسی دین کی ادائیگی کے لئے رکھوں۔(۳)

<sup>(</sup>۱) تقریرترندی، جایس۲۵۳،۲۵۳ انعام الباری، چے، ص ۱۲،۲۲۲\_

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كمّاب الاستقراض واداه الديون، بإب اداه الديون، رقم الحديث ٢٣٨٨ \_

<sup>(</sup>٣) اتعام البارى عروود، ١٩٤٠

### ز مانۂ جاہلیت کے بازار

حدثنا على بن عبدالله: حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت عكاظ ومحمة وذوالمحاز اسواقا في الجاهلية، فلما كان الاسلام تأثموا من التحارة فيها. فانزل الله: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاحٌ" في مواسم الحح، قرأ ابن عباس كذا. (١)

حضرت عبداللہ بن عباس بڑا تھا فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عکاظ، مجنع اور ذوالحجاز کے نام سے تین بازار (میم) لگتے تھے۔ جب اسلام آیا تو صحابہ کرام بڑنا تھے اس میں تنگی محسوں کرتے تھے کہان میلوں اور ہازاروں میں جا کر تجارت کریں۔

ع کا ظ: ﴿ جَامِلِیت کے زمانہ میں ماہ ذوالقعد ہ کے شروع ہے ہیں ذوالقعدہ تک ع کا ظ کا میلہ لگتا تھا۔

بحنه: بيس ذوالقعده ہے كم ذوالحبرتك جمند كاميله لگتا تھا۔

و والمجاز: كم و والحجد المحدث و الحجد تك و والمجاز كاميله لكنا قعار

اور پھر آٹھ تاریخ کووہ لوگ جج کرنے کے لئے منی جاتے تھے، لینی کیم ذکی تعدہ ہے آٹھ ذکی الحد تک ملے لگتے تھے،اس کے بعد حج ہوتا تھا۔ (۲)

اصل میں بہتجارت کے میعے تھے جن میں تجارت کی جاتی تھی ،لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ بہت سارے منکرات بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔

ان میں لہو دلعب وغیر ہ اور بعض مباحات بھی تھے جیسے شعر گوئی ، مشاعرے دغیر ہ منعقد ہوا کرتے تھے ،تقریریں ہوا کرتی تھیں ،کھیل اور تفریح بھی ہوا کرتی تھی ،تو بیاس طرح کے میبے تھے۔

### اسلام میں بازار کی مشروعیت

اب جب اسلام آگیا تو یہ میلے لینی بازار پھر بھی لگتے رہے تو صحابہ کرام بٹن آڈنے کوتا مل ہوا کہ جا جا بلیت میں لوگ یہاں پر میے لگایا کرتے تھے اور ان میں گنا ہ کے کام بھی ہوا کرتے تھے اس جگہ ہم جا کرتجارت کریں، خرید وفروخت کریں، جبکہ وہی خراب جگہ ہے اور موسم بھی وہی ہے، عنقریب جج کا موسم بھی آر ہا تھا۔ صحابہ کرام مُنْ اُنْ کُمُ کے اس تامل پرقر آن کریم کی بیآ بیت نازل ہوئی:

<sup>(</sup>۱) رواه ابخاری كتاب البيوع، بإب الاسواق التي كانت في الجابية ، رقم الحديث ١٠٩٨ -

<sup>(</sup>۲) عدة القارى، ح ٤،٩٥ ص

لَبُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَنْتَعُوا فَصَلًا مِنْ رَّيْكُمُ. (۱) ترجمہ: تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہتم اپنے پروردگار کی طرف سے فضل تلاش کرو، یعنی جے کے زمانہ میں بھی تمہارے لئے تجارت کرنا جائز کردیا گیا ہے۔

## یتفسیری اضافہ ہے

فی مواسم الحج: حضرت عبدالله بن عباس بناتها کی ایک روایت بول بھی ہے کہ وہ اس طرح پر حاکرتے تھے لیس علیکم جساح می مواسم الحصر، بیقر اُقتاذہ ہے۔
اس قر اُق کے بادے جس میں یہ بات خاص طور پر بھی کیا جائے کہ بعض دفعہ صحابہ کرام بڑائی ہم اس کی تفسیر کی اضافہ ہوتا تھا، اور بعض اوقات اس کو بھی قر اُت تنجیر کردیا کرتے تھے، وہ تفسیر کی اضافہ ہوتا تھا، اور بعض اوقات اس کو بھی قر اُت سے تجبیر کردیا کرتے تھے، وہ قر اُت شاذ کہلاتی ہے۔ یہ تغییر کی اضافہ ہے،قر آن کا حصر بیس ہے۔ (۲)

## تجارت کے لئے بازاروں میں جانا

ارشاد باری تعالی: '' فَانتَشِرُوا مِی الّارُصِ وَابْنَعُوا مِنْ فَصْلِ اللهِ ''(۳) کی کوه ہم ہوسکتا ہے کہ بازار کوتو ابغض البقاع کہا گیا ہے لہذا بازار کا قائم کرنا ہی جائز نہیں ہونا جا ہے۔ یہ وہم کی احادیث مبار کہ سے دور ہو جاتا ہے جن میں بازار کی مشروعیت کا ثبوت موجود

چنانچدامام بخاریؒ نے ایک ہاب قائم کر کے ان احادیث کو ذکر فر مایا ہے جن سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بازار میں کوئی غیرمشروع کام نہ ہوتو تجارت کا بازار بھی اسلام کی نظر میں مشروع ، جائز اور حلال ہے۔ (\*\*)

وقال عبدالرحم بن عوف: لما قدمنا المدينة، قلت: هل من سوق فيه تحارة؟ فقال: سوق قينقاع. وقال انس: قان عبدالرحش دلوني عنى السوق وقال عمر: الهاني الصفق بالاسواق.

و فال عدد الرحس عبد الرحمان بن عوف بناشلاً نے كہا تھا جھے راستہ بناؤ، بداس وقت كہا تھا جب ان كا اسلامي بھائى نے موا خات كر كے كہا تھا كتقيم كرلواور حضرت عمر بناشلائے نے كہا تھا كہ جھے

<sup>(</sup>۱) البقرة ۱۹۸ (۲) انهام الباري ۱۹۸۸ ۱۹۹۱، ۱۹۹۹ (۳) الجمعة ۱۰۰ الجمعة ۱۰۰ العام الباري ۱۹۸۱، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹ (۳)

<sup>(</sup>٣) انعام الباري ٢ ر٢٩٨ (مع التعيير من المرتب)

بازار میں سودوں نے عافل کر دیا۔ اور حضرت فاروق اعظم بڑاٹئ نے بیاس دفت کہا تھا جب حضرت ابومویٰ اشعری بڑاٹئ والی حدیث نہیں پہنچی تھی۔ <sup>(1)</sup>

حدثنا ابراهيم بن المدلو: حدثنا ابوصمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن دافع: حدثنا ابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم ان يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.

قال: وحدثنا ابن عمر رضى الله عنهما قال: بهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه. (٢)

امام بخاری کا ان احادیث کو ذکر کرنے کا منشاء صرف اتناہے کہ حیث بیاع الطعام لیمن جہال کھانا بکتاہے۔ مراد بازار ہے، اس میں چونکہ بازار کا ذکر ہے اور اس سے بازار کی مشر وعیت معلوم ہوتی ہے۔ (۳)

## حكمرانوں كے لئے اہم سبق

حضرت ابو ہریرہ دفائی کو ایک مرتبہ گور فرینا دیا گیا، (مروان اپنے زمانے ہیں کہیں گئے تھے تو ان کی جگہ گور فرینا دیا گیا) جب یہ گور فرین المال سے پیٹے بیس لیتے تھے اور جومز دوری وغیرہ پہلے کیا کرتے تھے وہ اب بھی جاری رکھی۔ جین اس زمانے ہیں جب کہ گور فریخے اپنی پشت کے اُوپر کلایوں کا گھڑ اللاد کر بازار کے جھے میں سے جوشارع عام تھی گزرتے تھے اور پھر بہی نہیں کہ و سے ہی گزرجا نمیں، بلکہ کہتے جاتے تھے کہ ہو امیرالمونین آرہے ہیں، امیرالمونین آرہے ہیں۔ گھڑ الادا ہوا ہے اور پھر یک جو اسے ہیں۔ گھڑ الادا ہوا ہے اور پھر کے جو کے گزردے ہیں۔

معزت ابو ہربرۃ فاللہ نے اپنے عمل سے تعلیم دی کہ آدی کے لئے تھڑ الاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے حام کے جات کے سامنے دست دوسری جگہ لے جاتا کوئی بے عزتی کی بات نہیں بلکہ بے عزتی کی بات سے ہے کہ کسی کے سامنے دست سوال در از کرے لئے داس سے بچتا جا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) انعام البارئ ۲ ۱۲۹،۳۲۸ (۱)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كماب البيوع، باب ماذكر في الاسواق، رقم الحد عد ٢١٢٢٠ ٢١٢٣\_

<sup>(</sup>די) ויטואועונטאינידידיב

<sup>(</sup>١١) انعام الباري ٢ (١٢ ١٢١١ ١٢١١ ١

## سيدنا ابوبكر صديق بناثيًا كى تجارت

حدثى اسماعيل بن عبدالله حدثى على بن وهب، عن ان شهاب قال: اخبرنى عروة بن الزبير ان عائشة رضى الله عنها قالت: لما استحلف ابوبكر الصديق قال لقد علم قومى ان حرفتى لم تكن تعجر عن مؤونة اهلى وشعلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل انى بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه. (1)

حضرت عائشہ بنائی فرماتی ہیں کہ جب صدیق اکبر بنائی کو خلیفہ بنایا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: میری قوم کو علم ہے کہ میرا جو پیشہ (کاروبار) تھادہ ناکافی نہیں تھا لین میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اُٹھانے سے عاجز نہیں تھا۔

حضرت مدیں اکبر رہ اٹنے پہلے تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت میں اتنا منافع ہوجا تا تھا کہ ان کے گھر کا کارد بار آرام ہے چل جاتا تھا، تو ای طرف اشار ہ کررہے ہیں کہ میرا پیشہ اس بات سے عابر نہیں تھا کہ میرے گھر والوں کی ذمہ داری اُٹھائے۔

مؤومنۃ کے معنی ذمہ داری کے ہیں تو میں پہلے تجارت کیا کرتا تھا، اس سے گھر والوں کا خرچ جلاتا تھا۔

وشعلت بأمر المسلمين، اوراب مين مسلمانون كى كام مين مشغول مو كيا مون، يعنى خلافت كى كام مين تواب و المجارت بين كرسكا جس سائية كمر والول كاخرج چلاؤن \_ فلافت كام مين تواب و المجارت بين كرسكا جس سائية كمر والحداك الله الله عنه المدال، لبندا البه البوجر كم كمر والحداك مال سي يعنى بيت المال بي سي كما تين محر ور)

# حضرات مهاجرين وانصار ينأفنخ كاايخ عمل يروزي كمانا

عن ابن هريرة رضى الله عنه: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث، وعنده رجل من اهل البادية "ان رجلا من اهل الجنة استأدن ربه في الزرع فقال له: الست فيما شئت؟ قال: بلي ولكن احب ان

<sup>(</sup>۱) رواه الخارى، بابكسب الرجل وعلم بيده، رقم - ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) العام الباري ٢ ١١١١١١١

اررع. قال: فبدر فبادر الطرف بباته واستواؤه واستحصاده فكان امثال الحبال، فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فانه لا يشبعك شيع." فقال الاعرابي: والله لا بجده الا قرشيا او انصاريا فانهم اصحاب ررع، واما بحن فلسنا ناصحاب ررع، فصحك النبي صلى الله عليه وسلم. (۱)

ان اباهريرة رصى الله عنه قال: الكم تقولون: ان اداهريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما مال المهاجريل والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الى هريرة وال اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل يطيى، فاشهد ادا عانوا، واحفظ اذا نسو. وكال يشعل اخوتي من الانصار عمل اموالهم وكنت امر الله مسكينا من مساكين الصفة ، اعى حين يسون ... الخ الكم تقوله ن الله صلى المدهد عن رسما الله صلى الله على الما على الله على الله على الموالهم وكنت امر الله مسكينا من مساكين الصفة ، اعى حين يسون ... الخ الله على الله عل

"انكم تقولون: ان اباهريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله على وسلم" لوك كبتے بيل كم ابو بريره يُخاتُظ بهت صيفين ساتے بين رسول الله ظائمة الله عنه و تقولوں مال

<sup>(</sup>۱) رواه ابنی ری، کتاب الحرث والمزارعة ، باب نمبر۲۰، رقم ۲۳۳۸\_

<sup>(</sup>r) انعام الباري ۲ رو ۱۵۸

<sup>(</sup>m) رواه ا بخارى كمّاب البيوع، رقم الحديث ٢٠٠٧\_

المهاحرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله تؤاثياً بمثل حديث الى هريرة. مهاجرين و المهاراوردوس عابرين و الفاراوردوس عابرين و واتو اتن حديثين سنات جن الوبرم وفات سنات بين-

وان احوتي من المهاحرين كان يشعلهم الصفق بالاسواق، وكنت الرم رسول الله كالرائم على مل، بطني.

میرے جومہاجر بھائی ہیں ان کو ہزاروں میں معاملات نے مشغول کیا ہوا تھا۔وہ تنجارت میں گئے ہوئے تنجے اور میں رسول اللہ نلائی ہیں ان کو ہزاروں میں معاملات نے مشغول کیا ہوا تھا۔وہ تنجارت میں گئے ہوئے تنجے اور میں رسول اللہ نلائی کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، علی مل وبطسی ، پیٹ بھرنے وہتے کوئی فکر نہ تھی ، میرا سارا وفت حضور جب بھوک رفع ہو جائے ، میری اور کوئی ضرورت نہیں تھی ، جھے کوئی فکر نہ تھی ، میرا سارا وفت حضور اقدس نلائی کے پاس گزرتا تھا۔

فاشهد اذا عانواء واحفظ اذا بسوا وكان بشعل احوتي من الانصار عمل الموالهم.

تو میں حاضرر ہنا تھا جب وہ حضرات چلے جاتے تھے اور میں یاد کر لیتا تھاوہ با تیں جب وہ جمول جاتے تھے اور میں یاد کر لیتا تھاوہ با تیں جب وہ جمول جاتے تھے اور انصاری بھائیوں کو ان کے اموال پر ان کے عمل نے مشغول کیا ہوا تھا، یعنی وہ زمینوں پر کاشتکاری کا کام کیا کرتے تھے تو وہاں زراعت میں مشغول تھے اور میرے مہاجر بھائی تجارت میں زیادہ مشغول تھے۔

و گنت امرہ الله مسکینا من مساکین الصفه ، اعی حین ینسون . میں تو ایک مسکین آ دمی تھا صفہ کے مساکین میں ہے ، میں باد کرتا تھا جب کہ وہ مجول جاتے تھے ،اس واسطے مجھے ان کے مقالبے میں حدیثیں زیادہ یا دروگئیں۔(۱)

# بازار میں خرید وفر وخت کرنا آنخضرت ملافیظ کی سنت ہے

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات مہاجزین بازاروں میں سودے کرتے تھے،اس نے ان کوشنول کیا ہوا تھا۔ تواس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بازاروں میں سودے کرنا کوئی بُری بات نہیں جوا کا ہرین مہاجرین سحابہ ہیں اس کام میں مشغول تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بذات خود یہ کوئی بُری بات نہیں جوا کا ہرین مہاجرین سحابہ ہیں اس کام میں مشغول تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بذات خود یہ کوئی بُری بات نہیں بلکہ رسول الله ماڑ ہونا کی سنت ہے کہ آپ ماڑی ہائے بھی تجارت فر مائی تو اس واسطے بُری بات نہیں بلکہ عین مطلوب ہے کہ آ دمی رزق حلال کے طلب میں تجارت کرے یا زراعت کرے۔ اس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۲) اندم البارى ۱ دره ک ۱۲ (۲) اندم البارى ۱ در ک در ک ر

بیعبدالرحمٰن بن عوف بڑھٹو کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ مؤلی الم نے میرے اور سعد بن الربیح بڑھٹو کے درمیان موا خات قائم فرمائی ، بیانصاری صحافی تھے۔

"فقال سعد بن الربيع: ابي اكثر الانصار مالا"

انہوں نے جی سے کہا کہ میرے پاس انسار یں سب سے ذیادہ مال ہے۔ پھر بولے کہ حضور
اکرم نا ٹیزا نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے تو ایسا کرتے ہیں میرا مال تقسیم کرتے ہیں کہ آ دھا تمہارااور
آ دھا میرا۔ اور میری دو بیویاں ہیں ، ان جی سے جو تمہیں پسند ہوتو میں اس کے بارے میں تمہارے
حق سے دستبر دار ہوجا تا ہوں ، بینی جس اس کوطلاق دے دوں گا ، بینی جب وہ حلال ہوجائے تو تم اس
سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبدالرحلن بن عوف بنا شناخ نے فر مایا : تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں۔

"هل من موق فیه تجارة، قال: سوق قینقاع." فرمایا که یهال کوئی بازار ہے جس ش تجارت ہوتی ہے؟ کہا که یماں قینقاع کا بازار ہے۔ اصل میں قینقاع یہود یول کا قبیلہ تھا، تجارت وغیرہ پر یہودی ہمیشہ قابض رہے، تو اس لئے وہ بازار بھی ان کی طرف منسوب تھا۔

"فعدا اليه عبدالرحمن فاتي باقط وسمن، قال: ثم تابع العدو فما لبث ان جاءعبدالرحمٰن على اثر صفرة."

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كماب البيوع، رقم ۲۰۲۸

عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تی بازار ہیں گئے اور وہاں سے پنیراور تھی لے کرآئے اور پھرردزانہ سے کو جاتے رہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ بیں گزرا دیکھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تی آرہے ہیں اور ان کے کپڑوں پہ کوئی زردی کا نشان ہے لینی خوشبولگائی ہوگی اس کا نشان ہے۔ کیونکہ اس قتم کا نشان نے شادی شدہ آدی کے کپڑوں پر ہوا کرتا تھا۔ آپ نلالا نے بوچھا: کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ اُنہوں نے کہا: تی ہاں۔ آپ بلالی اُنے مہر پر؟ کہا کہ ایک تھجور کی تصلی کے برابرسونا ، تو حضور مؤلوبی نے فر مایا کہ دلیمہ کر وچا ہے ایک بکری کا کیوں نہ ہو۔ (۱)

# مقتذاء كاضرورت كى اشياءخو دخريدنا

وقال ابن عمر رضى الله عنهما: اشترى البي صلى الله عليه وسلم حملا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عندالرحمن بن ابى بكر رضى الله عنهما: جاء مشرك بغيم هاشترى البي صبى الله عنيه وسنم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا. (٢)

ا ہم اُمت جاہے وہ رئیس حکومت ہو، امیر حکومت ہو یا اس کی ویٹی حیثیت ہے لوگ اس کو مقتداء مجھیں اورا پنی حاجات کوخودخریدیں تو اس میں کوئی بے عزتی کی ہات نہیں اورا گرفر وخت کریں تو اس میں کوئی مضا گفتہیں۔

اور قرآن کریم سے بھی ہے بات ثابت ہے کہ مالھدا الرسول یا کل الطعام ویہ منی بالاسواق مین کھنے ہیں گئین اس اعتراض کو بالاسواق مین کھنے ہیں گئین اس اعتراض کو رق کیا گیا تھا کہ یہ بازاروں میں چنتے ہیں لیکن اس اعتراض کو رق کیا گیا معلوم ہوا کہ مقتداء جا ہے وہ دین ہویا سیاسی ہواس کے لئے خود بازار میں خرید وفروخت کرنے میں کوئی مضا گفتہیں۔

آ کے جوآ ٹارنقل کے ہیں ان جس بھی بہی بات بیان کی ہے کہ عبدالقد بن عمر بڑا ہی فر ماتے ہیں کہ نبی کریم ناٹیڈ نے خود ہیں کہ نبی کریم ناٹیڈ نے خود ہیں کہ نبی کریم ناٹیڈ نا نے حضرت عمر بڑا ہی سے ایک اُونٹ خریدا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ہی ایت ہی خریداری کی ۔ تو نبی کریم ناٹیڈ و بی مقتدا و ہو وونوں کے لئے خریداری کرنا ورست ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ہی مقتدا و ہو یا دیم مقتدا و ہو وونوں کے لئے خریداری کرنا ورست ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ہی مقتدا و ہو یا رہے مقتدا ہوں نبول نے خودخریدا۔

عبدالرحن بن ابي بكر يزافي كتية بين كدايك مشرك ايك مرتبه يجد بكريان لي كرآيا تو تي كريم

<sup>(</sup>۱) انعام البخاري ۲۸،۷۸،۹۹ - (۲) رواه البخاري، كتاب البيوع، بابشراه الاهم الحوامج بنفد

## مقتداءور ہنما کے لئے طرزعمل

ان تمام روایتوں کو یہاں لانے سے بیتلانامقصود ہے کہ شریعت کا مزاج ہے کہ مقتداء کواس طرح نہیں رہنا چاہئے کہ عام لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے رکھیں بلکہ لوگوں میں گھلا ملا رہن چاہئے۔ بیہ جو ہمارے ہاں پیری کا ایک تصور ہو گیا ہے کہ پیرصاحب مافوق الفطرت کوئی چیز ہے، اس کی وجہ سے بازار میں خریداری کرنا اس کے لئے عدر ہے۔ان کے لئے خادم ہیں وہ ہرکام انہام دیتے ہیں اور خود بھی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو عیب سجھتے ہیں تو یہ بات سنت کے خلاف ہے۔مقتداء جیسا ہمی ہو، شیخ ہو، استاد ہو، اس کو عام لوگوں میں گھلا ملار ہنا جا ہئے۔

حضورا کرم مُؤاثِرًا جب مجلس میں تشریف فر ، ہوتے تو بعض او قات آنے والے کو پوچھٹا پڑتا تھ کہکون نبی کریم ملاثِرُا ہیں۔کوئی آپ ملاثِرًا کی امتیازی خاصیات نہیں ہوتی تھیں۔

دوسرے میہ ہے کمجلس میں آپ ملائوا میں تشریف فر ماہوں تو آپ نلائوا کی زیارت کریں اس واسطے ایک چھوٹی می چوکی وغیرہ بنا دی گئی تھی جس پر آپ نلاٹوا بعد میں تشریف فر ، ہونے کیے ورنہ عام مجلس اس طرح ہوتی تھی کہ کوئی امتیاز ہی نہیں ہوتا تھا۔

سنت کا طریقہ ہے۔ ادراس میں خیر ہے اور جوانتیازی شن بنانے کا معاملہ ہے وہ سنت کے بھی خلاف ہے اور اس کی وجہ سے آدمی عجب مخلاف ہے اور اس کی وجہ سے آدمی عجب اور آس میں بہت سے وس وس نفس کارفر ما ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آدمی عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے ، اندمحفوظ رکھے۔

کیم الامت حفرت تھانوگ اس وجہ سے فاص طور پر حاجی امدادالقد میں جرکئ کے سلسلہ میں فر ماتے ہتھے کہ اس سلسلے میں سادگی کا خاص اہتمام کھوظ ہے اور فر ماتے ہتھے کہ جس محفص کے اندر تعنی ہو یا دوسروں سے اپنے آپ کوممتاز بنا کے اپنی المیازی شان بنائے۔ لیمن حضرت حاج کی کے سلسلہ سے وابستگی ہوتو بیکام اس کے اندر کبھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنائے۔ (۱)

## خليفه دوم حضرت عمر بن خطاب بناتين كالتجارت كرنا

حدثى محمد: احرما محلد بن يزيد: احبرما ابن جريح، قال: احبرمي

<sup>(</sup>١) النام الباري ١٩١٦ ١٩١١ ا

عطاء، عن عبيد بن عمير: ان اياموسى الاشعرى استأذن على عمر رصى الله عنه فلم يؤدن له، وكأنه كان مشعولا فرجع الوموسى ففرغ عمر فقال: الم اسمع صوت عبدالله بن قيس؟ الذبوا له. قيل قد رجع، فدعاه فقال كنا يؤمر، بذلك، فقال: تأتيني على ذلك بالبية فانطبق الى محالس الانصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا الوسعيد الحدرى، فقال عمر احفى على هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالاسواق. يعنى الخروج الى التجارة. (١)

# عبيد بن عمير

حضرت عبید بن عمیر تابعین میں ہے ہیں۔ان کو قامل الل مکہ کہا جاتا ہے لینی بیال مکہ کے قامل لینی واعظ تنھے۔

### حديث كالمطلب

کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری بزائٹ نے حضرت عمر بزائٹ کے گھر جا کر ان سے اجازت طلب کی تو اُن کواجازت نہیں دی گئی لینی کوئی جواب اندر سے نہیں آیا اور غالبًا ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر بزائٹ کے کہ حضرت عمر بزائٹ کے استفذان کا بڑائٹ کی مشغول تھے، اس واسطے اُنہوں نے حضرت ابوموی اشعری بزائٹ کے استفذان کا جواب نہیں ویا تو حضرت ابوموی اشعری بزائٹ کوٹ کے آگئے۔

مسنون طریقہ یمی ہے کہ تین مرتبہ استفذان (اجازت طلب) کرے، اگر اس میں جواب آجائے تو ٹھیک ہے درندوالیں جلا جائے۔

تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بڑا گئے گھر آئے اور کہا کہ میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سی تھی ؟ بعنی تھوڑی دیر پہلے عبداللہ بن قیس (ابوموی اشعری بڑا گئے) کی آواز آئی تھی، وہ اجازت ما تک رے تھے۔لوگوں نے بتایا کہ وہ او واپس چلے مے۔لوگوں نے بتایا کہ وہ تو واپس چلے

<sup>(</sup>۱) رواه ابنی رک کتاب النبوع، باب الخروج فی التجارة ، رقم الحدیث ۲۰ ۲۰، وفی سیح مسلم، کتاب الا داب، رقم ۱۰ ۲۰، وسنن الی داؤر، کتاب الا دب، ۱۵۵۰، ومنداحمه اول مندالکوتیین ، رقم ۲۰ ۱۸ ۲۸ ۱۸ ۲۸، وموطأ بالک، کتاب الجامع ، رقم ۱۵۲۰

محية -حصرت عمر ين الله في حضرت ابوموى اشعرى يزافظ كو بلايا اور يوجها كدوايس كيول يل محت عنه؟

### حضرت عمريناتي كااظهماد حسرت

ابوموی اشعری بناتی نے کہا کہ جمیں ای کا تھا دیا جاتا تھا یعنی رسول کریم نالیو ا نے جمیں یہی تھا دیا ہے کہ جاکر پہلے استفذان کرو ( یعنی اجازت طلب کرو م)۔ اگر تین مرتبہ استفذان کر نے کہ اوجود جواب ندا ئے تو چرواپ چئے جاؤ۔ حضرت عمر بناتی نے فر ہایا کہ بیجو حدیث آپ رسول کریم فالیو ا کی طرف منسوب کررہ جیں اس پر بینہ (دلیل) پیش کرو، یعنی گواہ الاؤ۔ حضرت ابوموی اشعری بناتی انصار کی ایک جلس میں چلے گئے اوران سے کہا کہ میرے ساتھ بیقصہ ہوگیا، ( یعنی میں نے حضرت عمر بناتی ہوگیا، ( یعنی میں نے کہا کہ بدینہ نے کہ

انصار نے کہا کہ حضور اقد س فافیخ کا بیارشا دھ مجور وف ہے، آپ کے لئے اس معالے میں ہم میں جوسب سے کسن ہیں بینی حضرت ابوسعید خدری زائٹ وہ جا کے گوائی دے دیں گے۔
(تاکہ حضرت عمر زائٹ کو پہ چلے کہ اسنے چھوٹے بیج بھی اس حدیث سے واقف ہیں)۔ چنا نچوہ ابوسعید خدری زائٹ کو لے گئو حضرت عمر زائٹ نے فر مایا: کیا میرے اُوپر رسول اللہ فافیخ کا بیکھم کنی رہ گیا، بھی بازاروں کے اغر سودا رہ گیا، بھی بازاروں کے اغر سودا کرنے نے فافل کر دیا بینی میں بازار کے اغر تخبارت کرنے میں مشغول رہا اور اس کی وجہ سے حضور اکرم فافیخ کا بیارشان کی جہ سے حضور اگر کے اندر میں چونکہ تجارت کے لئے لکل کے چلا جایا کرتا تھا، بھی کہیں، اگرم فافیخ کا بیارشان کے جلا جایا کرتا تھا، بھی کہیں، اگرم فافیخ کا بیارشان کی بیارشان کے جلا جایا کرتا تھا، بھی کہیں، اگرم فافیخ کا بیارشان کی بیارشان کے جلا جایا کرتا تھا، بھی کہیں، اس حدیث کے سنے میرے کم میں آئیں تو اس پر آئیس افسوں ہوا، اور افسوں کا اظہار کیا کہ میں اس حدیث کے سنے میرے مرم دیا۔

الغرض اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بڑا پڑنا حضور نائڈیا کے زمانے میں گھر ہے نکل کرتجارت کیا کرتے تھے۔(۱)

> تنجارت کے لئے سمندر میں سفر کرنا اللہ تعالی کاارشاد کرای ہے:

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۱۹۲۱ ۱۳۲۱ ۱۳۲۱ ا

"وتری الفلك مواخر فیه لنبتغوا من فضله"<sup>(۱)</sup> (ترجمه):"اورتؤجهازوں كود يكتاہے كهاس ش پانی كو پھاڑتے جاتے ہیں تا كہتم اس كافضل تلاش كرو''

مطروراق کہتے ہیں کہ سمندر میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا مگر مطروراق نے اس طرح استدلال کیا کہ قرآن کریم میں تجارت فی البحر کا ذکر ہے تو اس کے ذکر کوناحق قرار نہیں دیا گیا بلکہ حق قرار دیا گیا ہے اور پھریے آیت تلاوت فرمائی:

"وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله"

تم و یکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں جاتی ہیں تا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔۔۔ اور اللہ کے فضل تلاش کرنے سے مراد تجارت کرنے کا ذکر فرمایا۔ فرفرمایا۔

سے جوفر مایا گیا کہ "خری الفلك فیہ مواحر" اس سے مراد بزی کشتیاں ہیں، کیونکہ بزی
کشتیاں عام طور پر تجارت کے لئے استعمال ہوتی ہیں، اس لئے کدان ہیں سماز وسامان لا دکر لے جایا
جاتا ہے، محض ویسے ہی سفر کرنے کے لئے بزی کشتی استعمال نہیں کرتے سے کیونکہ اق ل قو سمندر کا سفر
محض سفر کی خاطر کب تھا؟ زیادہ تر تجارت کی غرض سے تھا، اور اگر مجھلیاں پکڑنے کے لئے ہوتو وہ
زیادہ تر ساحل کے آس باس چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ گئے اور اس کو چلا دیا، تو بزی کشتیوں کا استعمال
تجارت ہی کی غرض سے ہوتا تھا، اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ اس سے تجارت فی البحر کا جواز معلوم ہوتا
ہے۔ (۲)

## بغرض تجارت سمندري سفر برحضور ملاطؤم كانكيرنه فرمانا

وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحض بن هومر، عن ابي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرح في البحر فقضى حاجته. وساق الحديث. حدثني عبدالله بن صالح: حدثني الليث به, (٣)

ا مام بخاریؓ نے اس حدیث کو تعلیقا نقل کیا ہے اور بہت سی جگہوں پر موصولاً بھی روایت کیا

בואריברוב (r) ולפוץ ועולטר בארוברובר (r) בולת: יום

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري كماب البع ع، باب التجارة في البحر، رقم الحديث ٢٠ ١٣\_

ہے۔ یہ کافی کبی حدیث ہے۔ امام بخاریؒ نے صرف متعلقہ حصہ بیان کیا ہے کہ حضور اکرم ملاتوالم نے بنا اس کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ سمندر میں سفر کر کے تجارت کے لئے گیا تھا مقصی حاجنہ، اور پھر تجارت کی گئی۔

یہاں عدیث کے اس حصہ کو ہیان کرنے سے مقصود صرف اتناہے کہ حضور اقدس مُلَاثِیمُ نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ڈکر کیا جس نے سمندر میں تنجارت کی تھی ، تو حضور اکرم مُلَاثِیمُ نے اس کی تقریر فرمائی تکیر نہیں فرمائی تاریخ

# مسجد میں خرید وفر وخت کرنے کا حکم

عن الى هريرة رصى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادا رايتم من يبع او يبتاع في المسجد فقولوا: لا اربح الله تجارتك، وادا رايتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لارد الله عليك. (٢)

حضرت ابو ہریرۃ فی شنز روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدی طی ارشاد فرمایا: جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، یا خرید رہا ہے تو تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ اور جب تم کسی مخص کو دیکھو کہ وہ مجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو بیاس سے کہہدو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کم شدہ چیز تمہیں واپس نہ لوٹائے۔

حنفیہ کا مسلک بھی ہے کہ مسجد ہیں سامان لا کرخر بدوفروخت کرنا جائز نہیں۔البتہ اگر سامان تجارت تو مسجد ہیں نہیں ہے ،مسجد ہیں صرف ایجاب وقبول کر لیا تو اس کی منجائش ہے۔ (۳)

# مختلف پیشوں کا شرعی حکم

### لومار كابيشه

وقال طاؤس عن الله عناس رصى الله عنهما؛ قال السي صلى الله عليه وسلم: "لا يختلي حلاها." وقال العناس: الا الإدحر، فأنه لقينهم وبيوتهم. فقال: "الا الإذخر، (٣)

(۱) انعام الباري ۲ د ۱۰۹،۱۰۸ (۱)

<sup>(</sup>٢) رواه التريدي، كمّاب البيع ع، بايب النبي عن البيع في المسجد

<sup>(</sup>۳) تقریرتنی ار۱۵۳۰

<sup>(</sup>٣) بخارى، كماب البيع ح، باب ما قبل في الصواغ

و چخص جولو ہے ، پیتل یا سونا جا تدی کوڈ ھال کر کوئی چیز بنائے ، ایک طرح سے بہمجھ لیس کہ لو ہار بھی صائع ہے اور سونا جا تدی کے ڈ ھالنے والوں کوبھی صائع کہتے ہیں۔ تو بتلانا یہ جا ہے ہیں کہ بیہ صواغ بھی حضورا کرم فالٹیزام کے ڈ مانے میں موجود تھے۔

فرہ میا کہ طاق سے عبدالقد بن عباس بڑا تنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ملا لیڑا نے حدود حرم
کی خصراء گھاں کے بارے بیس فر مایا کہ حدود حرم بیس جو گھاس خود اُگ آئی ہے اس کو اُکھاڑنا جائز نہیں۔ لینی حدود حرم کے علاقے کی گھاس کو ندا کھاڑا جائے تو حضرت عباس بڑٹ جو آپ ملا ٹرزا کے بہیں۔ لینی حدود حرم کے علاقے کی گھاس کو ندا کھاڑا جائے تو حضرت عباس بڑٹ ہو آپ ملا ٹرزا کے بہا تھے اُنہوں نے درخواست فر مائی کہا ذخر گھاس کو اُکھاڑنے کی اجازت فر مادی جائے کیونکہ لوہاروں کے لئے اور گھروں نے درخواست فر مائی کہا ذخر گھاس کو اُکھاڑ درت ہوتی ہے، اگر اس کی حمی نعت کر دی گئی تو لوگوں کو تا تھی بڑٹی آ جائے گی۔

نی کریم طافوم نے فرمایا: إلا الادحر (لین اذخر گھاس اُ کھاڑنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔م) تواس میں لوہار کی طرف اشارہ تھا۔

حدثنا عبدان: خبرنا عبدالله: اخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: احبرني على بن حسين ان حسين بن على رصى الله عمهما اخبره: ان عبيا قال: كانت لى شارف من نصيبي من المعمم، وكان البي صدى الله عليه وسلم اعطاني شارفا من الحمس، فلما اردت ان ابني نفاطمة ست رسول الله صلى الله عبيه وسلم واعدت رجلا صواعا من سي قيقاع ان يرتحل معى فئاتي باذخر اردت ان ابيعه من الصواغين واستعين به في وليمة عرسى. (۱)

اصل میں یہاں حضرت علی بنائی کی حدیث اختصار کے ساتھ ذکر کر دی ہے جو دوسری جگہ تنصیل سے آئے گی۔ یہاں وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک اُدخیٰ تھی جو مجھے مال غنیمت کے حصہ سے ملی تخصیل سے آئے گی ۔ یہاں وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک اُدخیٰ تھی ۔ جب میرا فاطمہ بنائی سے دصتی کا ارادہ ہوا تو میں نے ایک صواغ کو جس کا بنی قدیقاع سے تعلق تھا تیار کیا کہ وہ میر سے ساتھ چلے تا کہ اذخر لے آئیں اور میر اارادہ تھا کہ وہ اذخر صواغین کو بیچوں گا اور جو چسے حاصل ہوں گے ان سے اپنے فکاح کے واسمہ میں مددلوں گا۔ بعد میں کیا ہوا؟ یہاں یہ فدکور نہیں ہے۔ یہاں مقصود صرف اتنا ہے کہ صواغین

<sup>(</sup>۱) بخاری، کتاب البیوع، باب ما قبل فی اصواع، رقم ۲۰۸۹، و فی صیح مسلم، کتاب الدشر بیته، رقم ۳۶۷۰، دسنن ابل دا دُد، کتاب الخراج ولا مارة والفکی، رقم ۳۵۹۳، ومنداحد، مند العشرة المبشرین بالجنة، رقم ۱۱۳۹۔

#### ومال برموجود تنصه

حدثنا اسحاق: ان رسون الله صلى الله عليه وسلم قال: "ان الله حرم مكة ولم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدى، وانما احلت لى ساعة من بهار لا يحتلى حلاها، ولا يعصد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها الا لمعروف " وقال عباس بن عبدالمطلب: الا الاذخر لصاعتنا ولسقف بيوتنا، فقال: "الا الاذخر." فقال عكرمة: هل تدرى ما "ينفر صيدها؟" هو ان تنجيه من الطل وتبرل مكانه، قال عبدالوهاب، عن خالد: "لصاغتنا وقورنا."(ا)

بیصدیت تعلیقاً آئی تھی، ای کودوبارہ مندا ذکر کردیا ہے۔ اس مدیث کے آخر میں بیہ ہے کہ عکرمہ نے پوچھا کہ حضور اکرم طرفہ کا نے حرم کے بارے میں جوفر مایا تھا کہ اس کے شکار کو بھگایا نہ جائے تو خورتفییر کی کہ اس کوان کی جگہ میں ہے ہٹا دواور پھر خودان کی جگہ میں بیٹھ جاؤ ۔ بینی جانور سائے میں بیٹھا ہے، اس کوان کی جگہ سے بھگا دیا اور خودوہاں بیٹھ گئے تو حرم میں بیکام کرنا بھی جائز نہیں۔ (۲)

حداثنى محمد بن بشار؛ حداثنا ابن ابى عدى، عن شعبة، عن سليمان، عن ابى الضحى عن مسروق، عن خباب قال؛ كنت قينا فى الجاهلية وكان لى على العاص اس والله دين فأتية اتقاصاه، قال؛ لا اعطيك حتى تكمر ممحمد صلى الله عبه وسدم فقلت لا اكمر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعى اموت وابعث فساوتى مالا وولدا فاقصيك فرلت: "افراًيّت الدي كفر باياتيا وقال لأوتيّل مالا وولدا القيت ام اتحد عند الموت وابعث عند الله وولدا ما العيت ام اتحد عند الموت وابعث عند الله وولدا ما العيت الم اتحد عند الموت وابعث عند الله وولدا ما العيت الم المحد المؤلّد المؤلّد

حضرت خباب رفائظ فرماتے ہیں کہ میں ایام جاہلیت میں لوہار تھا لینی لوہار کا کام کیا کرتا تھا اور میزا عاص بن واکل پر پچھ دین تھا اور عاص بن واکل مشرکین میں سے تھا۔ میں اس کے یاس تقاضا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كمّاب البيع ع، باب ما تيل في الصواغ، رتم ٢٠٩٠\_

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب البيع ع، باب ذكر القين والحداد، رقم ٢٠٩١، و في منح مسلم، كتاب القيامة والجنة والنار، رقم ٥٠٠٣، وسنن الترندي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله، رقم ٢٠٨٦، ومسند احمد اوّل مسند البهمر بين، رقم ٢٠١٧٣،٢٠١٥٦

کرنے کے لئے گیا کہ میرا پییہ دے دو۔اس نے کہا کہ بیں اس وفت تک قر ضرفین دوں گا جب تک تم محمد طافیظ کی رسالت کا انکار نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ میں حضور طافیظ کا انکار نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اللّٰہ تعالٰی مجھے موت دے دیں پھر دویارہ زندہ کریں۔

تعلیق بالحال ہے، مقصد پہیں کہ بعد میں کفر کرلوں گا بلکہ مقصد یہ ہے کہ بھی نہیں کروں گا۔ تو اس نے غذاق اُڑ ایا اور کہا کہ جھے مرنے دواور دوبارہ زئدہ ہونے دواور جب دوبارہ زئدہ ہوں گا تو مجھے بہت مال اوراولا ددی جائے گی ،تو تیراقر ضدادا کروں گا۔اس پر یہ آ بت نازل ہوئی:

"آفرَأَيْتَ الَّدِي كَفَرَ بِايَاتِمَا وَقَالَ لَأُوتَئِنَ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْعَيْبَ أَمِ اتَّخَدَ عِنْدَ الرَّحُمْن عَهْدًا. (أ)

تر جمہ: ''بھلاتو نے دیکھااس کو جو مشر ہو ہماری آیتوں سے اور کہا کہ جھے کول کرر ہے گا مال اور اولا دے کیا حجما تک آیا ہے غیب کو ، یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد۔''(۲)

### درزی کا پیشه

حدثا عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالك، عن اسحاق بن عبدالله بن يوسف: احربا مالك، عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة: انه سمع انس بن مالك رصى الله عنه يقول. ان حياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صبع، قال انس بن مالك رصى الله عنه: فذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام، فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام، فقرب الى رسول الله عليه وسلم حبرا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتنبع الدباء من حوالى القصعة. قال هلم ازل احب الدباء من يومئد. (٣)

\_ LA( LL: ( ) (1)

<sup>(</sup>r) انوم الباري ۲ ۱۲ عله ۱۲۵ عا

<sup>(</sup>۳) رواه البخارى، كمّاب البيوع، باب الخيط، قم ۹۳ و نق سجيم مسلم، كمّاب الشربة، قم ۳۳ ۳۸، وسنن الترندى، كمّاب الاطعمة عن رسول الله، قم ۳۷ ۱۵ و شنن ابي داؤد، كمّاب الاطعمة ، رقم ۳۲۸۸، وسنن ابن باجه، كمّ ب الاطعمة ، رقم ۳۲۹۳، ومند احمد، باقى مند المكوين، وقم ۱۳۲۸، ۱۲۱۸، ۱۲۱۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۲۸، وموطاه ما مك سمّاب النكاح، وقم ۳۴۰، وا، وسنن الدارمي، كمّاب الاطعمة ، وقم ۱۹۲۱،

## حدیث کی تشریح

حضرت انس بن ما لک بڑن فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ فل بڑن کو کھانے کے بالا بنا تھا، جواس نے بنایا تھا۔حضرت انس بڑن کی گئے ہیں کہ ہیں بھی حضوراقدس فل بڑن کا کے ساتھ اس دعوت پر گیا، تو وہ رسول اللہ فل بڑن کے پاس ایک روثی اور شور بہ جس میں کدو اور قدید لیجن سو کھے گوشت کے گئرے نے ہے کر آیا۔ میں نے نبی کریم فل ٹون کا کودیکھا کہ آپ فل بیالہ کے اردگرد سے تاش کر سے دباء (کرد) لے رہے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم فل ٹون کو دباء پسند ہے۔ تو میں اس دن سے دباء (کرد) کے دباء کی دباء کی کریم فل ٹون کے بندیدگی اس دن سے دبا کہ اس بر نبی کریم فل ٹون کے بندیدگی اس دن سے دبار قرمایا ہے۔

اب ریموت ہے جبکہ طبعی پینداور نالپند ہرایک کی الگ ہوتی ہے۔لیکن جس ذات ہے محبت ہوتی ہے اس ذات کی ہر پیندیدہ چیز محب کو پیند ہو جاتی ہے۔

یہاں اس روایت کولانے کا مقصد ہے ہے کہ وہ فخص خیاط (درزی) تھا، جس نے آپ تا الاؤلم ک دعوت کی تھی، تو اس سے خیاط کے پیشے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ (۱)

# كيڑے بننے كا بيشہ

حدثنا يحى بن بكير: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمٰن، عن ابى حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضى الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال: اتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هى الشملة منسوجة فى حاشيتها، قالت: يا رسول الله، ابى نسجت هذه بيدى اكسوكها فاخلها الببى صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرح الينا وانها اراره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها، فقال: "نعم" فجلس الببى صلى الله عليه وسلم فى المجلس ثم رجع فطواها، ثم ارسل بها اليه، فقال له المقوم: ما احسبت سألتها اياه، لقد عرفت انه لا يرده سائلاً، فقال الرجل: والله ما سألته اليه الا لتكون كفى اموت، قال سهل: فكانت كفه. (٢)

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲ ره ١١ـ

<sup>(</sup> ۲ ) رواه البخاري، كتاب المبيوع ، باب النساج ، رقم الحديث ۲۰۹۳ ـ

### نگاه نعمت دینے والے کی طرف ہو

حضرت مبل بن سعد بناتی فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور اقدس ناتی نا کی پاس ایک چادر کے کرآئی ۔ مبل بن سعد بناتی نے اپنے شاگر دوں کو بیقصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جانتے ہو یہ بردہ کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بیرچا در ہوتی ہے جس کے حاشیہ جس بنادث ہوتی ہے لیتنی پھول ہوئے ہے ہوتے ہیں۔

اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں بیا ہے ہاتھ سے بن کر آپ کو پہنانے کے لئے لائی ہوتو نبی کریم ظاہر کا نے وہ قبول فر مائی اور اس انداز سے قبول فر مائی جیسے اس کے مختاج اور اس کے ضرورت مند ہوں۔

یمی نبی کریم طافیا کم کان ہے کہ جب کوئی ہدیہ لے کر آیا تو قبول کرتے وفت اس کا دل خوش کرتے۔اور دل خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ظاہر کرے کہ بیں تو اِس کی بڑی تلاش میں تھا، مجھے تو اِس کی بڑی مشرورت تھی۔

اس سے ایک تو ہر میں پیش کرنے والے کا دل خوش ہوجاتا ہے کہ الحمد لله میر امقصد پوری طرح حاصل ہو گیا۔ یہ نبی کریم ظاہر کا کی سات ہے کہ جب کوئی ہدید دیتو اس کی تھوڑی تعریف کر دیں اور بیا ظاہر کریں کہ واقعی میں اس کا ضرورت مند تھا۔

ہم نے اپنے بزرگوں کو بیدد یکھا کہ جب کوئی ہدیہ لے کر آتا تو فرماتے کہ بھٹی تم تو بہت انجھی چیز لے کر آئے ہو، ہمارے کام کی چیز بھی ، ہم تو اس کے لئے بڑے مشتاق تھے دغیرہ تا کہ اس کا دل خوش ہوجائے۔

دوسراید کہ اس ہے بھی آ مے کہ اللہ تعالی کی عطاء ہے تو اس کی طرف انسان کو احتیاج ظاہر کرنی جا ہے، بے نیازی ظاہر نہ کریں کہ بینا شکری ہے۔

چیزے کہ بے طلب رسد آل دادہ خدا است او را تو رد کمن کہ فرستادہ خدا است جباللّٰدتعالیٰ کی طرف سے کوئی بے طلب چیز پہنچ رہی ہوتواس کوردند کریں۔

حضرت ابوب علیہ السلام کا قصہ ہے کہ آسان سے سونے کی تنایاں گریں تو بھا کے لیکن فرمایا کہ "لا عنی سی عس بر کنك"۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے کوئی چیز عطاء ہور ہی ہوتو اس سے بے نیازی نہیں کرنا جا ہے۔ احتیاج کا اظہار ہونا جا ہے کیونکہ بندگی کا اظہار اس میں ہے کہ یا اللہ! میں تو

آپ کی عطاء کامختاج ہوں۔(۱)

## مربیقول کرنے کے اصول

ہدیہ ہمیشدایس جگہ سے قبول کرنا جا ہے جہاں بے تکلفی ہو۔اور بدیددیے کے لئے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ ہدیدا سے محض کا قبول کر وجو ہدید کا طالب نہ ہوورنہ با ہمی رنج کی نوبت آئے گی۔تم ا پنی طرف سے کوشش کرو کہاس کو پچھ بدلہ دیا جائے ، اور اگر بدلہ دینے کومیسر نہ ہوتو اس کی ثناوصفت ہی بیان کرواورلوگوں کے رُوبرواس کے احسان کوظا ہر کرواور ثناوصفت کے لئے اتنا کہددینا کافی ہے "حراك الله حيرا". اور جب محن كاشكريدا دانه كياتو خداتعاني كاشكر بهى ادانه بوكا. اورجس طرح ملى موكى نعت کی ناشکری مُری ہے ای طرح ملی ہوئی چیز پر شخی مجھارنا کہ ہمارے پیس اتنا آتیا ہے بھی مُراہے۔ محرح اليدا والها او او هد بعد يس حضور اكرم كاليوع في وه زيب تن قرماكي اور بابرتشريف لاے ادرا سے ازار کے طور پراستعال کیا۔ تو ایک خف نے توم میں سے پوچھا کہ یارسول القدایہ مجھے دے دیجئے۔آپ طافیا نے فرمایا: تھیک ہے۔ تھوڑی ورمجلس میں بیٹے بھرواپس تشریف لے گئے، اس کو لپیٹا اور اس کو واپس بھیج دیا کہ بھائی لے جاؤ یو لوگوں نے کہا کہتم نے اچھانہیں کیا ہتم نے حضور طُوْلِهُمْ ہے سوال کرلیا اور جانبے تھے کہ آپ ملاٹیم کسی سوال کرنے والے کا سوال رونہیں فرماتے۔ كبلى بارآپ ناتیم بهن كرآئے تھے بتم نے فورا ما تك لی تواس نے کہا كہ خدا كی تتم میں نے اس لئے لی کہ میں اس کواُ تھا کے رکھوں گا تا کہ مرتے وقت میرے کفن کے کام آئے ، لیعنی نبی کریم ملاثوم کا زیب تن فرمایا ہوالباس میرے لئے کفن میں لگے تو اس کی برکات مجھے حاصل ہوں ،اس لئے میں نے آپ ٹا چینا کا زیب تن کیا ہوا ازار رہا کہ گفن میں رکھوں اور اس سے برکت یا وُں اور کیا بعید ہے کہ اس کی برکت ہے الند تعالی میری مغفرت فرما دیں۔ بید هنرات صحابہ کرام بٹناؤیم کی محبت طبعی تھی۔ بیدواقعہ نجدیوں کے لئے سبق آموز ہے۔

ہارے حضرت کیم الامت موالا نا تھا تو گئ صاف ستھرالباس پہنتے تھے لیکن بہت زیادہ پہنے کا نہ معمول تھ اور نہ بچھ مناسب سجھتے تھے۔ حضرت کی دو اہلیہ تھیں۔ حضرت کی جو بوی اہلیہ تھیں ان کو حضرت سے بڑاعشق تھا۔ عمر زیادہ ہو چکی تھی لیکن عشق بہت تھا۔ حضرت سے بڑی محبت کرتی تھیں ، تو مضمان کے مہینے میں جب عید آنے والی تھی تو چیکے چیکے حضرت کے لئے ایک انگر کھ (شیروانی جیسا ہوتا ہے) بین شروع کیا۔ کپڑا نہا بہت شوت سے منگوایا ، جونو جوان لڑکے بیبنا کرتے ہیں ، اس کو آنکھ کا

<sup>(</sup>۱) عمرة القارى، جسم ١٣٠، رقم الحريث ١٤٧٩ ـ

نشر کہا جاتا ہے، اس میں بڑے نقش ہوتے ہیں۔ عید سے ایک دن پہلے وہ نکالا اور کہا کہ میں نے پورا مہینہ محنت کر کے آپ کے لئے یہ انگر کھا سیا ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھانے جا کیں تو یہ انگر کھا پہن کر جا کیں۔ اب وہ حضرت کے مزاج کے بالکل خلاف تھ لیکن حضرت نے ویکھا کہ بیچاری نے سارا مہینہ محنت کی ہے اور محبت اور اخلاص سے کی ہے تو اگر یہ کہہ دول کہ میں نہیں پہنٹا تو ان کی دل شکنی ہوگی، لہذا فر مایا واہ ، تم نے تو بہت اچھا بنایا۔ کہنے گئیس کہ میرا دل چا ہتا ہے کہ جب شح کو آپ نمازعید ہوگی، لہذا فر مایا واہ ، تم نے تو بہت اچھا بنایا۔ کہنے گئیس کہ میرا دل چا ہتا ہے کہ جب شح کو آپ نمازعید کو جا کیں۔ اب حضرت کو بڑا تا بل ہوا کہ وہ بہن کر کیسے عید کی نماز کو جا کیں ، لیکن اگر نہ پہنا تو دل شکنی کا اندیشہ ہے۔ آخر کار بڑی کشاش ہوئی رہی۔ آخر کا وہ جب جانے لئے تو کہا کہ اور وہ پہن لیا اور وہ پہن لیا اور اس دی بہن کرعیدگاہ میں بہنے گئے تو نمازع بو کے بعد جب فارغ ہوئے تو پہلے ہی جو دل شکنی ہے اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو زیب نہیں ویتا۔ آپ کی شایان شان نہیں۔ آدمی مصافحہ کے لئے آئے اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو زیب نہیں ویتا۔ آپ کی شایان شان نہیں۔ آدمی مصافحہ کے لئے آئے اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو ذیب نہیں ویتا۔ آپ کی شایان شان نہیں۔ قربایا بی بھی تم نے ٹھیک کہااور اس وقت اُتار کائی کو دے دیا۔

تو اب دیکھیں بہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سنت پر عمل اس طرح نصیب فر مایا کہ ان کو دل شکنی ہے بچانے کے لئے ان کی دلداری کے طور پر پہن بھی لیا حالا نکہ کتنی دفت ہوئی ہوگی اور کتنا دل کڑھا ہوگا لیکن ان کو دل شکنی ہے بچانے کے لئے پہن کے چلے سمئے اور پھر بعد میں دوسرے کو دے مجمی دیا۔ (۱)

## بروضئ كابيشه

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبدالعزيز، عن ابي حارم قال: اتى رجال سهل بن سعد يسألونه عن المسره، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلابة امرأة قد سماها سهل. ان "مرى علامك البحار يعمل لى اعوادًا اجلس عليهن اذا كلمت الباس" فأمرته يعملها من طرفاء العابة. ثم جاء بها فأرسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها قوضعت فجلس عليه. (٢)

ابوحازم کی روایت ہے کہ پھھلوگ حضرت مہل بن سعد بڑھڑ کے پاس آئے اورسوال کرر ہے تھے کہ نبی کریم طابیر کا منبر کس طرح بنا؟ تو اُنہوں نے بتایا کہ رسول الله طابیر کم نے فلال عورت کے

<sup>(</sup>۱) اندى مالبارى ٢ را ١٤ الدين الدين (٢) رواه البحاري، كتاب البيوع، بالبحار، رقم الحديث ٢٠٩٣ ـ (١)

بإس بيغام بعيجا تعابه

الی علامة امراهٔ الحد فلاندسے مراد ایک مورت جن کامبل بن سعد بناتی نے نام لیا تھالیکن شاید بیا بھول گئے ،اس واسطے ان کا ذکر نہیں کیا۔

اں مری علامك المحدر - لین آپ نلای الى مد پیغام بھیجا تھا كەتمہارى لكڑى كا كام كرنے والا جوغلام ہے اس كوكہو كەميرے لئے پچھلكڑياں الى بناديں كەجب لوگوں سے بات كروں اس پر بیٹے سكوں لیمنی مرادمنبرے ۔

### منبر كاثبوت

ال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر چہ عام طور پر آپ نا افزام منبر پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے، جمعہ اور عیدین کا خطبہ کھڑے ہوکر دیا جاتا تھالیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بھی بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ علاوہ جمعہ اور عمیدین کے خطبے کے اگر کسی وقت کوئی نصیحت باعلم یا دین کی بات منبر پر بیٹے کر کرلی جائے تو یہ بھی نبی کریم مؤافیؤالم سے ٹابت ہے۔

نعض لوگ تقریر کرنے یا وعظ کرنے کے بارے میں سے کہتے ہیں کہ یہ بوعت ہے، اس لئے کہ حضورا کرم نا افراغ نے جمیشہ جو خطبہ دیا وہ کھڑے ہوکر دیا ،لیکن اس روایت سے بہ فابت ہور ہا ہے کہ آپ ناٹر کا نے خود منبر بناتے وقت بی فرمایا: اجدس علیه ادا کلمت الساس المع ۔ تو معلوم ہوا کہ بیٹے کر بات چیت کرنا جائز ہے۔ نظا جر ہے یہ بات چیت معجد میں دین سے متعلق ہوگی اور اس میں کوئی مضا نقد بیں۔

فامر له بعمل المعربة واس فاتون نے غلام كوئكم ديا كده ه اس كوبتائے۔ عابداصل ميں ايسے گھنے جنگل كو كہتے ہيں جس ميں درخت بالكل ايك دوسرے سے طے ہوئے ہوتے ہيں۔ نبی كريم نلائيز كے زمانے ميں مديند منوره كے قريب ايك علاقہ تعااس كوبھی غابہ كہتے تھے۔ تو فر مايا كہ غابہ كے درختوں سے اس نے منبر بنايا، پھروہ لے كرآيا تو اس فاتون نے وہ منبر نبی كريم نلائز كم سے ياس بھيج ديا اوروہ ركھ ديا گيا تو آپ نلائز كم اس پر بيٹے۔

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ نجار کا پیشہ جائز ہے اور حضور اگرم نافیز ہے کہ مانے میں موجود تھا اور آپ نافیز ہم نے خوداس نجار سے منبر بنوایا تھا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۱ د ۱۲۸ اد ۱۲۸ اد ۱۲۸

# كميش ايجنث كابيثير

عن قيس بن ابي عروة رضى الله عنه قال: حرح علينا رسول الله صلى الله عنه قال: حرح علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى "السماسرة" فقال: يا معشر النجار ان المبيع فشوبو بيعكم بالصدقة. (١)

حضرت قیم بن ابوغرزہ فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدی نافیا ہمارے پای (بازار) میں تشریف لائے۔ لوگ ہمیں "سامرة" کے نام سے پکارتے ہے۔ "سامرة" سسارک جی ہے، "سسار" دانا لکو کہتے ہیں۔ یعنی وہ فض جوخرید نے یا فروخت کرنے میں واسطہ بنبتا ہے، اوراس ممل پروہ ابنا کمیشن وصول کرتا ہے، آج کل اس کو "کمیشن ایجٹ" بھی کہتے ہیں۔ تو حضور اقدی تا الفیا نے ہم سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ: شیطان اور گناہ بی کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی شیطان سے جا ہتا ہے کہ بی کرنے والے مالی کہ شیطان سے کہا ہو کہ کہ کا میں محد اللہ اس محد کا با ہے کہا مطور پر جا ہتا ہے کہ بی کہتے ہیں، اور ہی کا ہے کہ مام طور پر کے ساتھ ملا دو۔ شاب، یشوب، شوبا کے معنی ہیں" ملاد بنا" مطلب اس حدیث کا ہے ہے کہ عام طور پر کوگ ہوت کے وقت اپنا سامان بیچنے کے لئے جموث ہو لئے ہیں، تشمیس کھاتے ہیں، اور ہی کہا ان سے میں ہوتا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیسب امور نا جا کر ہیں، اس لئے ان سے پر ہیز کرنا چا ہے۔ اس لئے کہمد قد کرنے کے نتیج میں انشاء اللہ شیطان کے اثر ات سے محفوظ رہو گئے۔

## خطاب کے لئے اچھے الفاظ کا استعمال

اس مدیث میں ان صحافی نے ایک بات سے بیان فر مائی کہ لوگ ہمیں "ساسرہ" کے نام سے
پارتے ہے، لیکن تعنوراقدس نافیز المنے ہمیں " یا معشر التجار" کے لقب سے خطاب کیا۔ وجہ اس کی سے
کے "دلال" کا لفظ عرف عام میں پندیدہ بیں سمجما جاتا، بلکہ لوگ یہ بجھتے ہیں کہ دلائی ایک گھٹیا
درج کا پیشہ ہے۔ اور حضور اقدس نافیز الم نے "دلائی" کے بجائے" "تجار" کا لفظ استعال کر کے اس
طرف اشارہ فر مادیا کہ جب آدی کی کے پاس دین کی بات پہنچانے جائے تو اس سے خطاب کرنے
میں ایسے الفاظ استعال کرے جس سے اس کی عزت افزائی ہو، اور ایسے الفاظ سے پر ہیز کرے جس
سے وہ اپنی المانت محسوں کرے۔

<sup>(1)</sup> رواوالتر قدى كماب البيوع ، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ايا بم-

### دلالی کا پیشهاوراس پراُجرت لیما

اس صدیث سے ایک نقبی مسلہ یہ لکا ہے کہ دلائی کا پیشہ اختیار کرنا اور اس پر اُجرت لین ج بر ہے۔ اس لئے کہ یہ صحابی جن سے حضور اقدس ملائی آج کا طب ہوئے ، دلائی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے سے۔ اور حضور اقدس ملائی آج نے ان کو بھے کے ساتھ صدقہ کرنے کی ترغیب تو دی ، لیکن ان سے بینیس فر مایا کہ تم اس پیشے کو چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلائی کا پیشہ اختیار کرنا اور اس پر اُجرت لین جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کے کہ بیس تمہار ایر سمامان بکوا دوں گا اور اتنی اُجرت لوں گا ، یا فلاس چیز خرید وا دوں گا اور اتنی اُجرت لوں گا ، یا فلاس چیز خرید وا اس سے منع فرمادیتے۔

### دلالی کی اُجرت فیصد کے حساب سے

یہاں ایک مسلہ یہ ہے کہ ' دلائی' کی اُجرت فیصد کے حساب سے مقرر کرنا درست ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک شخص یہ کے کہ جس تمہاری یہ کار فروخت کرا دوں گا،اور جس قیمت پر یہ کار فروخت ہوگی اس کا پانچ فیصد کے حساب سے ہوگ اس کا پانچ فیصد کے حساب سے اُجرت مقرر کرنا جائز نہیں ،اس لئے کہ یہ اُجرت جبول ہے، کیونکہ ابھی یہ معلوم نہیں کہ یہ کار کتنے میں فروخت ہوگی،اوراس کا یا نچ فیصد کیا ہوگا؟ اوراً جرت مجبول کے ساتھ معاملہ کرنا جائز نہیں۔

کیکن دوسرے فقہاء مثلاً علامہ شائی فرماتے ہیں کہ فیصد کے اعتبارے اُجرت مقرر کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اگر چہاس وقت وہ اُجرت متعین نہیں، لیکن جب وہ چیز فروخت ہو جائے گی تو اس وقت وہ اُجرت خود بخو دمتعین ہو جائے گی۔ اور عقد کو وہ جہالت فاسد کرتی ہے جو مففی الی النزاع ہو، اور اس اُجرت میں جو جہالت ہے وہ مففی الی النزاع نہیں ہے۔ اس لئے بید معاملہ درست ہو جائے گا۔ (۱)

### قصاب كابيشه

حدثنا عمر بن حفص؛ حدثنا ابي: حدثنا الاعمش قال: حدثني شقيق، عن ابي مسعود، قال: جاء رجل من الانصار يكني ابا شعبب فقال لعلام

<sup>(</sup>۱) تقریر زن کی، ار ۱۹۰۵ م

له قصاب: اجعل لى طعاما يكفى حمسة من الناس فاني ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم حامس حمسة، فاني قد عرفت في وجهه الحوع. قدعاهم فحاء معهم رحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم. "ان هذا قد تبعنا فان شئت ان تأدن له فأذن له وان شئت ان يرجع رجع. فقال: لا، بل قد اذنت له. "(ا)

### حديث كالمطلب

حضرت البومسعود انصاری رفائی فرماتے ہیں کہ انصارے ایک صاحب آئے جن کی کنیت البوشعیب تھی۔ اُنہوں نے اپنے ایک غلام سے کہا (جو قصاب تھا، قصاب اور لحام گوشت فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں) کہ کھانا بناؤ جو یا نجے آ دمیوں کے لئے کافی ہو، اس لئے کہ میں نہی کریم نلا ٹیزا کو دعوت دینا چاہتا ہوں، لیمنی ایک آپ نلا ٹیزا ہوں گے اور چار آپ نلا ٹیزا کے رفتاء ہوں گے۔ مطلب یہ کھکل پانچ آ دمی ہوں گے اور میں نے نمی کریم نلا ٹیزا کے جرو مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ یہ کھکل پانچ آ دمی ہوں گے اور میں نے نمی کریم نلا ٹیزا کو بہت یا خوا کو جمع یا خوا اور کی ہمی اس نے جا کر حضور اکرم نلا ٹیزا کو بہت یا خوا ہوں کے دعوت دی لیکن ایک چھٹا آ دمی بھی ممانے کی جگہ پر آپ نلا ٹیزا کے ساتھ ساتھ آگیا تو آپ نلا ٹیزا نے میز بان سے فر مایا کہ بی شخص ممانے کی جگہ پر آپ نلا ٹیزا کے ساتھ ساتھ آگیا تو آپ نلا ٹیزا نے میز بان سے فر مایا کہ بی شخص ممانے کی جگہ پر آپ نلوث نیا تو آپ نلون کے دواور اگر چاہوتو بیلوٹ بیلوٹ و آئیوں نے کہا کہ میری طرف سے اجازت سے کہ بی بھی آ جائے۔

یہاں اس ردایت کو لانے کا مقصور یہ ہے کہ وہ غلام جس کو یہ کہا تھا کہ پانچ آ دمیوں کا کھانا بناؤ وہ قصاب تھالتو اس سے گوشت فروشی کا جواز معلوم ہوا۔ (۲)

### حلال روزی میں برکت

الله تعالیٰ نے حل ل روزی کے اندر جو برکت رکھی ہے وہ حرام کے اندر نہیں رکھی۔حرام کی بہت بڑی رقم سے وہ خوات ہے۔ نبی کریم بہت بڑی رقم میں حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم ناٹیز کا ہروضو کے بعد روعا فر مایا کرتے تھے:

<sup>( )</sup> رواه البخارى، كمّاب البيوع، باب ما تيل في اللحام والجزار، رقم ۲۰۸۱، و في صحيح مسلم، كمّاب المشرسة ، رقم ۱۹۷۷، و من التريدي، كمّاب النكاح عن رسول الله، رقم ۱۰۱۸\_

<sup>(</sup>۲۰) انعام ارباری ۲ روساله ۱۳۹۰

"اَللَّهُمَّ اعْمِرُلِیُ دَنْمِی وَوَسِّعْ لِیُ مِی دَارِیُ وَبَارِكَ لِی فِی رِ رَفِی "() ترجمہ: "اے اللہ میرے گناہ کی مغفرت قرما اور میرے گھر میں وسعت قرما اور میر ہے رزق میں برکت عطافرہائے"

آ جکل لوگ برکت کی قدرو قیمت کونییں جانے بلکدرو پے بیے کی گنتی کو جانے ہیں۔ بید کی کرخوش ہوجاتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس بہت زیادہ ہوگیا، روپے کی گنتی زیادہ ہوگی، لیکن اس رہ پ کے کیا فاکدہ حاصل ہوا، ان روپوں سے گئی راحت ہی ، کتا سکون حاصل ہوا؟ اس کا حساب میں کرتے ۔ لاکھوں کا بینک کرتے ۔ لاکھوں کا بینک سکون میسر نہیں، راحت میسر نہیں۔ بتا ہے! وہ لاکھوں کا بینک بیلنس کس کام کا؟ اور اگر چیے تو تھوڑے ہیں لیکن اللہ تعالی نے راحت اور سکون عطافر مایا ہوا ہوتو یہ در حقیقت ' ہرکت' ہے۔ اور بید' ہرکت' وہ چیز ہے جو باز ار سے خرید کرنہیں لائی جاسکتی، لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کی جاسکتی، بلکہ بیصرف اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی عطا ہے۔ کروڑوں خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کو یہ ہرکت نہیں ہوتی ہے، دوسرے کو نصیب نہیں ہوتی ۔ اور بیدی ہرکت دیل ہوتی ہوتی۔ اور بیدی کرکت حال کرنا زیادہ اللہ تعالیٰ جس کو عطافر ما دیں ای کو یہ ہرکت نہیں ہوتی ہے، دوسرے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور بیدی کرت حال ہو جاتے ۔ اس لئے انسان جو کما رہا ہے وہ وہ اس کی فکر کرے کہ بیلقمہ جو ہرے اور بیوی بچوں کے حالتی میں جارہا ہے، اور بیدیسہ جو ہیرے بائے ہیں آ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رضائے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اپ ایکر بیدا کر یہ کیا کی رضائے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اپ ایکر ریگر بیدا کرے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اپ ایکر ریگر بیدا کر رے کام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اپ ایکر ریگر بیدا کر رے کام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اپ ایکر ریگر بیدا کر رے کام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اپ ایکر ریگر بیدا کر رے۔ (۲)

## بركت كامفهوم

حدثنا سليمان بن حرب؛ حدثنا شعبة، عن قتادة، عن صالح ابى المحليل، عن عبدالله بن الحارث رفعه الى حكيم بن حزام رصى الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان داالخيار مالم بتمرقاء او قال: حتى يتفرقاء فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما."(")

يهال مقصود دوسرا جمله ب كه فال صدقا وبيناءاكروه يج بول اورساته ساته حقيقت بتا

<sup>(</sup>١) رواه الترغري، كماب الدعوات، باب دعاء يقال في اليل، مديث تبر١٣٩٦ ٢

<sup>(</sup>۲) اصلاحی خطبات ۱۹۳،۱۹۲۰ ۱۹۳۰

<sup>(</sup>٣) في البخاري، كمّاب إلمبيوع، باب اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا\_

دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بیچ میں ہرکت ہوتی ہے اور اگر جھوٹ ہولے اور عیب چھپائے گا تو ان کی بیچ کی ہرکت فٹا کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، لینی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیچ ہولئے پر ہرکت ہوتی ہے اور جھوٹ ہولئے سے ہرکت مٹادی جاتی ہے۔

اب مسئلہ ایدا ہوگیا ہے کہ برکت کی کوئی قدر وقیت بی نہیں ہے، جوقد روقیت ہے وہ تنتی کی ہے، بین ہے ہوقد روقیت ہے وہ تنتی کی ہے، بین جس طرح بھی ہو بیسہ زیادہ آنا چا ہے، برکت کامفہوم ذہن سے مث گیا ہے، جانتے ہی نہیں کہ برکت ہوتی کیا ہے۔

برکت کے معنی بیہ بیں کہ اپنے پاس جو بھی چیز ہے اس کے اندر جو اس کا مقصود لینی اس کی منفعت ہے وہ بھر پور طریقے سے حاصل ہو۔

اس کی تفصیل ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مال واسباب ہیں ان میں سے کوئی بھی بذات خود داحت پہنچانے والا نہیں ہے، مثلاً رو پہیے ہے، اگرتم بھوک میں کھانا چا ہوتو بھوک نہیں مناسکتا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، بیاس لگی ہے تو وہ بیاس نہیں مناسکتے، اس کے اندر بھی بذات خود بھوک منانے کی صلاحیت نہیں، اگر بیاری ہوتو بیاری کے اندر ایس بیاریاں بھی ہوتی ہیں کہ کھاتے جا وَ اور بھوک نہیں مثل ، ایسی بیاری بیاری ہوتی ہیں کہ بانی چتے جا وَ اور پیاس نہیں مثل ۔ تو اصل مقصود راحت ہے۔ لیکن مثل ، ایسی بیاری بیاری ہی ہوتی ہیں کہ بانی چتے جا وَ اور پیاس نہیں مثل ۔ تو اصل مقصود راحت ہے۔ لیکن راحت ان اسباب کالا زمر نہیں ہے کہ جب بھی چسے زیادہ ہوں گے تو راحت ضرور ہوگی ، یا جب بھی مال واسباب زیادہ ہوگا تو راحت ضرور ہوگی بلکہ راحت تو کسی اور ہی چیز سے آتی ہے۔ وہ چا ہے تو ایک روٹر میں ندوے، اس واسطے راحت جو کہ مقصود اصلی ہے رو پہیں راحت دیدے، اور نہ چا ہے تو ایک کروٹر میں ندوے، اس واسطے راحت جو کہ مقصود اصلی ہے اس کا نام پر کت ہے اور پر چش عطائے الی سے آتی ہے، اس کا سباب کی گنتی سے کوئی تعلق نہیں۔

مثلاً ایک کروڑی ہے جس کی ملیں کھڑی ہوئی ہیں، کاریں ہیں، کارخانے ہیں، مال و دولت ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن جب رات کو بستر پر لینٹا ہے نیند نہیں آتی اور کروٹیں بدلتا رہتا ہے، ایپر کنڈیشن چل رہا ہے، نزم وگداز گدانچ ہے اور صاحب بہادر کو نیند نہیں آرہی تو بیمسہری، بیگدا، بید ایپر کنڈیشن کمرہ اس کے لئے راحت کا سبب نہیں بن سکے، بے چینی کے عالم میں رات گزاری، صبح ایپر کنڈیشن کمرہ اس کے لئے راحت کا سبب نہیں بن سکے، بے چینی کے عالم میں رات گزاری، صبح داکٹر کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا، ڈا

اورا گرمز دورہے، آٹھ گھنٹے کی محنت کرکے پہنے میں شرابور ہو کے اور ساگ سے روٹی کھا کے آٹھ گھنٹے جو بھر بور نیند لی صبح کو جا کراس نے دم لیا۔

اب بتا تمیں کس کوراحت حاصل ہو گی؟ حالا تکہ وہ کروڑ پتی تھا اور یہ بیچارہ مفلس ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے افلاس میں راحت فر ما دی اور اس کے کروڑ پتی کوراحت نہیں ملی ، تو یہ محض اللہ جل

جلاله کی عطاہے۔

آج لوگ اس حقیقت کوفراموش کر مجے ہیں اور کہتے ہیں کہ تنتی ہونی جائے، بینک بیلنس ہونا چاہئے، بینک بیلنس ہونا چاہئے، بینک بیلنس ہونا چاہئے، بینک بیلنس ہونا چاہئے، بینک میں پہنچایا، اس کی گفتی تو بہت ہو گئی کیکن اس نے ان کوفع نہیں پہنچایا، اس سے راحت نہیں ملتی۔ حجوث سے کمایا، اس کی گفتی تو بہت ہو گئی کیکن اس نے ان کوفع نہیں پہنچایا، اس سے راحت نہیں ملتی۔ مثلاً کما کر لائے معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی بیار ہو گیا ہے تو جو پہنے آئے تھے وہ ڈاکٹر ول اور لیب رٹری کی نذر ہو گئے۔ سونا چاہا تو نیند نہیں آتی۔ کھانے جیٹے، اٹواع واقسام کے کھانے مہیا ہیں، انواع واقسام کی کھانے مہیا ہیں، انواع واقسام کی گھاسکے۔

### ایک عبرت ناک داقعه

حضرت تھانویؒ نے ایک وعظ میں فرمایا کہ میں نے ایک مخص کودیکھاجونواب تھا۔ نواب ایک ریاست کے سربراہ کو کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت الی نہیں تھی جواس کے گھر میں موجود نہ ہو گر ڈاکٹر نے کہدرکھا تھا کہ آپ کی غذا ایک ہی چیز ہے۔ ساری عمرای پرگزارہ کریں گے۔اگرایسا کریں گے تو زندہ رہیں گے درنہ مرجا کیں گے۔اوروہ یہ کہ بکری کا قیمہ ایک ململ کے کپڑے میں رکھ کراوراس میں بانی ڈال کراس کو نچوڑو۔ اب وہ جو پانی لکلا ہے بس آپ وہ فی سکتے ہیں۔ اگر دنیا کی اور کوئی چیز کھا ذکت مرجاؤ گے۔ لہذا ساری عمرای قیمہ کے پانی پرگزاری۔ نہ روثی ، نہ گوشت ، نہ سبزی ، نہ ساگر ، نہ اور کہ کھا سکا۔

تواب بنائیں وہ کروڑ بتی بن کس کام کاجوآ دمی کوایک وفت میں کھانے کی لذت بھی فراہم نہ کر سکے۔ بوہ مقام ہے جہاں برکت سلب ہوگئی اور یہ برکت چیبوں سے خریدی نہیں جاسکتی کہ بازار میں جاؤ اور برکت خرید لاؤ ،اجنے جیسے دواور خرید لو۔

## حصول بركت كاطريقه

برکت اللہ جل جلالہ کی عطائے اور بیے عطائم بنیاد پر ہوتی ہے۔ بیں نے بتا دیا کہ اگر اہ نت سے کام کرو گے ، دیانت سے کام کرو گے اور حلال طریقے پر کام کرو گے تو برکت ہوگی ، اور اگر حرام طریقے سے کرو گے ، ناجائز اور دھو کہ بازی سے کرو گے تو برکت سلب ہو جائے گی۔ نبذا بیا ہے تمہاری گنتی میں اضافہ ہور ہا ہوئیکن اس کا فائدہ چمہیں حاصل نہیں ہوگا۔

# حضورا قدس مَلْ طَيْرُمُ كاحصولِ بركت كے لئے دعا كى تلقين كرنا

حضورا کرم خالی اف دو۔ یہ معمول دعا میں جہ سب کی کود عاد و تو دار ک الله دو۔ یہ معمول دعا مہیں ہے ، یہ بڑی زیردست دعا ہے اور ہمارے ہاں جو شہور ہے کہ بھائی مبارک ہوآ پ نے مکان بنایا، مبارک ہوآ پ نے فکار کی جو آپ نے فکار کی جو آپ نے کار کی خریدی، لیخی ہر چیز جس مبارک کی دعا دیے ہیں کہ یہ بین کہ یہ بین کہ یہ چیز جوآپ کو گل ہے اس کی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو۔ یہ در حقیقت ایک حقیقت کی طرف چیز جوآپ کو گل ہے اس کی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو۔ یہ در حقیقت ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز کھی جمی مہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نہ والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نہ والی جائے۔ مکان بیشک عالی شان بنالیا لیکن عالی شان مکان کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نہ والی تعالیٰ کی طرف سے ہی مکان تو ہے گر مکان کی برکت نہیں ہے تو یہ مکان تھی اس میں برکت کوئی تو اس کورا حت ملے گی۔ مکان تو ہے گر مکان کی برکت نہیں ہے تو یہ مکان تو ہے گر مکان کوئی تعالیٰ کی طرف سے برکت عطا نہ ہو، اور جب کی مالدار کو دیکھا کہ اس کے پاس کی برکت نہیں ہو تھی ہوگا ہری چک دک اور شان کا میٹن ما اُؤتی قارُ وَنَ إِنَّهُ لَذُوْ حَظِ عَظِيْمَ "لیکن تمہیں نہیں ہی ہو کہ یہ جو ظاہری چک دک اور شان واقور ہوں ہی گرفتار ہے۔ وراس کے دل میں جما کے کر دیکھو کہ ان تمام اسباب کے جمع کرنے کے باوجودوہ کن واقعی میں میں گرفتار ہے۔

# ظاہری چیک دمک پرنہیں جانا جا ہے

میرے پاس پچاسوں بڑے بڑے مر ماید دار، دولت مند آتے رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آدمی میں کیم 'تیالَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْنِیَ قَارُ وُںَ 'لیکن جب وہ اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ دہ کن دکھول میں جٹلا ہیں تو واقعی مجھے عبرت ہوتی ہے کہ اس مال ہی کواللہ تعالی نے ان کے لئے عذاب بنار کھا ہے۔

میرے پاس اکثر ایک خاتون مسلہ وغیرہ پوچھنے کے لئے آتی رہتی ہیں۔ان کے شوہر کے لئے ارب بتی کا لفظ بھی کم ہے اوراس مورت کو جب دوسری عورتیں دیکھتی ہیں کہ کیسا لباس پہنی ہو کی ہے۔ ارب بتی کا لفظ بھی کم ہے اوراس عورت کو جب دوسری عورتیں دیکھتی ہیں کہ کیسا لباس پہنی ہو کی ہے۔ کیسے مکان میں رہ رہی ہے تو ان کی آئیسیں چکا چوند ہوتی ہیں کہ کیسی زیر دست عورت ہے، کیکن وہ جو آگر میر ہے سامنے بلک کر بچوں کی طرح روتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جمھ

سے بید دالت نکال دے اور مجھے وہ سکون نصیب ہوجائے کہ جوا کیے جھونپڑی والے کو حاصل ہوتا ہے۔ دیکھنے والے تو اس کی چکاچوند دیکھ رہے جی لیکن میرسوایا اُس کے سواکسی کو پیتر نہیں کہ وہ کس اذیب میں مبتلا ہے۔ اس واسطے بھی بیر طاہری شان وشوکت اور طاہری شیپ ٹاپ کے چکر میں مت آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کاسکون عطافر مائے ، وہ راحت عطافر مائے جسے پر کت کہتے ہیں۔

### ظاہری چک دمک والوں کے لئے عبرتناک واقعہ

حضرت علیم الامت قدس القد سره نے ایک واقعہ اکھا ہے کہ ایک فریب آدمی تھا۔ وہ ایک مستجاب الدعوات بزرگ کے پاس گیا اور جا کران سے کہا کہ حضرت میرے لئے دعا قر ماد یجئے کہ میں بھی دولتمند ہوجاؤں، مشکلوں میں گرفتار ہوں اور دل یوں چاہتا ہے کہ بس سب سے امیر ترین ہوجاؤں۔
پہلے تو اُنہوں نے سمجھایا کہ س چکر میں پڑ گئے ہو، القد تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن وہ نہ مانا تو برگ نے کہا کہ تم یہاں شہر میں کوئی دولت مند آ دمی تلاش کروجو بہت ہی امیر ترین ہوتو اس کا مجھے بنا دیا، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تہمیں ایسا بنادے۔

اس نے شہر میں چکر لگا کرا کی سار کو نتخب کیا جس کی دکان زیورات ہے بھری ہوئی تھی، پانچ چیاڑ کے ایک سے ایک خوبصورت ہیں اور کام میں اس کا ہاتھ بٹار ہے ہیں، ہٹسی نداق ہور ہا ہے ، کھانے پینے کا ساز دسامان ہے ، سب کچھ ہے ، غرض دنیا کی ساری نعمت ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ بس یہی ہے۔ تو غریب آ دمی نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ حضرت! میں دیکھ کرآیا ہوں۔ ایک سنار بہت اعلی درجہ کا ہے ، دعا کر دیجے کہ ایسا ہو جاؤں۔ بزرگ نے حتی الا مکان سمجھایا کہ پہلے معلومات کر لو پھر دعا کر دول گا۔

ان بزرگ نے کہا: بھائی ظاہری حالت تو دیکھ آئے ہو کی وفت تنہائی میں اس ہے بوچ چولو کہ تم خوش ہو کہ نبیں؟

تو میخف ان ہزرگ کے کیے پر پھر گیا اور سنار سے تنہائی کا وقت لیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی ! تمہاری دکان دیکھی ہے، بڑی شائدار ہے، یہ بتاؤ کہتمہاری زندگی جو کہ بڑی قابلِ رفنک معلوم ہوتی ہے کیسے گزرتی ہے؟

سنار نے کہا: میاں کس چکر میں پڑے ہو، میں تو اس روئے زمین پر ایسا مصیبت زوہ مخص ہول کہ زمین پر جھے سے زیادہ کوئی اور مخص مصیبت زدہ ہو ہی تبیں سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ سونے کا کاروبار کرتا تھا اور اس میں خوب آ مدنی تھی۔ بیوی بیار ہوگئی، بہت علاج کرایا تھے نہیں ہوئی، پریشانی رہی ، آخر میں بیوی بالکل ماہوں ہوگئی۔ جھے بیوی سے بہت محبت تھی۔ بیماری کے عالم میں بیوی جھے بیوی سے بہت محبت تھی۔ بیماری کے عالم میں بیوی جھے بیوی سے کہنے کلی کہ جھے تو یہ خیال ہے کہ جب میں مرجاؤں گی تو تم دوسری شادی کراو گے اور جھے بھول جاؤگئے۔ میں نے کہا کہ نیس ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوسری شادی نہیں کروں گا اور تم سے جھے اتن محبت ہے کہاں کے بعد میں دوسری کی طرف دیکھ بی نہیں سکتا ، اس واسطے شادی نہیں کروں گا۔

اس نے کہا کہ کوئی یقین دلاؤ۔ جس نے کہا کہ جس شم کھانے کو تیار ہوں۔ کہا کہ جم کا مجھے ہر وسرنہیں۔ آخر کاراس کو یقین دلانے کی خاطر جس نے اپنا عضو تناسل کاٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تندرست ہوگئ گر جس قوت مرداندے کروم ہو چکا تھاتو ایک عرصداس طرح گزرا، وہ بھی کہ آخر جوان تھی تو اس کے نتیج جس بے ہوا کہ اس نے جب بید دیکھا کہ شوہر کے ساتھ تو کوئی راستہ اب ہے بہیں تو اس نے گنا ہ کا راستہ اختیار کرنا شروع کیا اور یہ جوخوبصورت سے دکان میں نظر آر ہے ہیں نا جائز اولا د ہے، تو جس رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور گر حتا ہوں۔ ساری زندگی میری اس تھٹن جس گزردہی ہے، تو جس رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور گر حتا ہوں۔ ساری زندگی میری اس تھٹن جس گرزرہی ہے، تو جس دیا وہ تو کوئی مغموم اس دنیا جس ہے گانہیں۔

لبذا یہ جتنے چک دمک دالے نظر آئے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر جما تک کر دیکھوتو پہتہ لگے گا کہ کیا اند میرے ہیں۔لبذا اللہ سے ما تکنے کی چیز صرف عافیت ہے اور راحت ہے۔اللہ تعالی عافیت اور راحت عطافر مائے جو کچی عطافر مائے اس میں برکت عطافر مائے۔

اب دیکھیں حدیث میں ہر جگہ جہاں بھی دیکھیں کے باربار بیدوعا ہے کہ بارك لما وسما اعطیندا، لیکن اس كی قدرو قیمت آج دنیا سے مث كی ہے اور گئتی كی ہوگی ہے۔ امارے پہنے ذیادہ ہونے جا ہیں حالانکہ نی كريم ظافر اتے ہیں كماصل چیز دیکھو بركت ہے كہیں فان صدقا وسا مورك لهما في بيعهما، وال كتما و كذبا محقت بركة بيعهما۔ بركت كی تقیقت بيرے۔(۱)

## فراخی ُرزق کاعمل

حدثنا محمد ان ابني يعقوب الكرماني: حدثنا حسان: حدثنا يونس والله محمد هو الزهري عن انس بن مالك رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سرّه ان يسبط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه "(۲)

<sup>(</sup>۱) انعام البارى الاستان ۱۳۸۸ (۱)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري بكتاب البيوع مباب من احب البط في الرزق ، رقم ٢٠١٧\_

حضرت انس بڑائی فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ناٹیؤ کم کوفر ماتے سناہے کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہولیتنی جو شخص میہ بات جا ہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو یا اس کی اجل میں تا خیر کی جائے۔

اثرہ سے مرادیبال پر باتی مائدہ عمر ہے اور پنسا کامعنی مؤخر کر دیا ج ئے، مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر کومؤخر کر دیا جائے لینی اس کی عمر دراز ہوتو اس کو جائے ملیصل رحمہ کہ وہ صلدرحی کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلدرحی کے دو اثر ات دنیا ہی جس ظاہر ہوتے ہیں ، ایک رزق میں وسعت ، دوسرے عمر کی درازی۔

مطلب بیہ کہ جو بیرچا ہے کدرزق میں وسعت پیدا ہوتو وہ بھی بیرکام کرے اور جو بیرچا ہے کہ عمر دراز ہووہ بھی بیرکام کرے، اس کے دونوں اثر ہوتے ہیں، بیر مسع المحدو ہے مسع المحمع نہیں۔(۱)

عن صحر العامدي رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لامتي في بكورها قال: وكان اذا بعث سرية او حيشا بعثهم اول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان اذا بعث تجاره بعثهم اول النهار، فاثري وكثر ماله. (٢)

حضرت صخر عامدی بنائی فرماتے ہیں کہ حضوراقدس فاقی کا نے بید عافر مائی کہ اے اللہ! میری امت کے سویرے کے وقت میں برکت عطاء فرما، پھر فرمایا کہ جب حضوراقدس ملائی کا جسے وہ فشکر کہیں روانہ فرماتے و دن کے اقال جھے میں روانہ فرماتے حضرت صخر عامدی بنائی تاجر تھے ۔ وہ بھی جب اپنے تاجروں کو سرمان تجارت کے ساتھ روانہ کرتے تو دن کے اقال جھے میں روانہ کرتے و میں مواکہ اقال جسے بھی جب اپنے تاجروں کو سامان تجارت کے ساتھ روانہ کرتے تو دن کے اقال دفت سے معلوم ہوا کہ اقال وقت میں تجارت کرنا باعث برکت ہے۔ تاجروں کو چاہئے کہ دن کے اقال دفت سے اپنا کام شروع کر ہیں۔ آج کل کے تاجروں نے اس کے خلاف کیا ہوا ہے کہ کرا چی میں تو دن کے گیارہ بجے سے کریں۔ آج کل کے تاجروں نے اس کے خلاف کیا ہوا ہے کہ کرا چی میں تو دن کے گیارہ بجے سے بہلے بازار بی نہیں کھلتے ، جس کا نتیجہ آٹھوں کے سامنے ہے کہ تجارت سے اور مال و دولت سے برکت اٹھ گئی ہے۔ (۳)



<sup>(</sup>۱) انع م الباري لا را ۱۱ (۲) رواه التر فرى كتاب البيع ع، باب ما جاء في التبكير بالتجارة -

<sup>(</sup>۳) تقریرترندی، ارالای

# بریشانیون کاعلاح

بیت الکرم کلشن اقبال کراچی عثانی صاحب مرظارالعالی کاتفصیلی خطاب ہے جو جامع مسجد

میت الکرم کلشن اقبال کراچی میں بعد از نماز عصر ہوا۔ اس بیان میں رزق حلال کے لئے

ذریعہ معاش تلاش کرنے کے موضوع پر نہایت مفید اور مر بوط انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

متعلقہ مباحث سے مناسبت اور مر بوط گفتگو کی بناو پر فدکور و خطاب کو یہاں بعید نبقل کیا جار ہا

ہے۔ ۱۲ از مرتب عفی عنہ

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

## يريشانيون كأعلاج

المحمد لله محمده وستعينه ونستعفره ونؤمى به وتتوكل عليه، ومعوذ مالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعماليا، من يهده الله فلا مصل له ومن يصلله فلا هادى له، وبشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وبشهد ان سيدنا وسدنا ومولانا محمدًا عبده ورسولة صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. اما بعد! عن عبدالله بن ابي اوفي رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجة او الى احد من بني آدم فليتوصأ وليحسن الوصوه ثم ليصل ركعتين ثم ليش على الله تبارك وتعالى وليصل على الله تبارك الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب الغلمين، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب الغلمين، المالك موجبات رحمتك وعرائم معمرتك والعيمة من كل بر والسلامة من كل الم والسلامة من كل الله والمسلامة من كل الم والمسلامة الكريم، الا تدع لنا دنيا الا عفرته، ولا همّا الا فرجته ولا حاجة هي الك رضى الا قضيتها يا ارحم الراحمين. (۱)

تمهيد

میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ طَالِیْوَا ہے جو آنخضرت طَالِیْوَا کے فقہا وصحابہ میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ طَالِیْوَا نے ارشاد فر مایا: جس شخص کواللہ تعالی سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آ دمی سے کوئی کام پیش آجائے اس کو چاہئے کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سنت کے مطابق تمام آ داب کے ساتھ وضو کرے، پھر دو رکھتیں پڑھے اور پھر دو رکھت

<sup>(</sup>١) رواه الترندي كتاب المسلؤة ، باب ماجاء في صلاة الحاجد -

پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہیان کرے اور پھر حضور نبی کریم مزایز نام پر درود بھیجے اور پھر دعا کے ب کلمات کے۔(کلمات او پر حدیث میں موجود ہیں)

اس حدیث پی کریم نافیز نے اس نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے جس کو عوف عام بیل "مسلوۃ الحاجۃ" کہا جاتا ہے، لین "نماز حاجت" رجب بھی کسی خص کو کوئی ضرورت بیش آئے یا کوئی پرشانی لاحق ہو جائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہولیکن وہ کام ہوتا نظر ندآ رہا ہو یا اس کام کے ہونے بیس رکاوٹیس ہوں تو اس صورت بیس نی کریم نافیز ا نے ایک مسلمان کو بیتا تھین فرمائی کدوہ "نماز حاجت" پڑھے، اور نماز حاجت پڑھے، اور پھر اپنا جومقصد ہے وہ اللہ تعالی پڑھے، اور نماز حاجت پڑھے کا جات کا میں شیش کریم سامنان کو بیتا تھیں نے اس کے سامنان کو بیتا ہوگئی کی رحمت سے بیا مید ہے کہ اگر اس کام ضرور انجام با جائے حاجت کی رحمت سے بیا مید ہے کہ اگر اس کام ضرور انجام با جائے اور اللہ تعالی کی رحمت سے بیا مید ہے کہ اگر اس کام ضرور انجام با جائے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جائے۔ ضرور ت کے وقت نماز حاجت پڑھی جائے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جائے۔

### ایک مسلمان اور کافر میں فرق

اس سے بہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اسہاب اور دنیاوی اسہاب تو اختیار کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان بھی فرق ہے کہ جب ایک کافر دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ انہی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کرر ہا ہوں ، انہی اسباب کے ذریعہ میرا کام بن جائے گا۔

### ملازمت کے لئے کوشش

مثلاً فرض کریں کہ ایک خف بے روزگار ہے اور اس بات کے لئے کوشش کر رہا ہے کہ جھے
اچھی مل زمت ال جائے۔ اب مل زمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جگہیں تلاش کرے، اور
جہاں کہیں ملازمت ملنے کا امکان ہو وہاں درخواست دے، اور اگر کوئی جانے والا ہے تو اس سے اپنے
حق میں سفارش کروائے وغیرہ۔ یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ اب ایک کا فر سارا بجر وسہ انہی ظاہری
اسباب پر کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے لکھ دوں ، سفارش اچھی
کرا دوں اور تمام ظہری اسباب اختیار کرلوں اور بس۔ اس کی پوری نگاہ اور بچر ابجر وسہ انہی اسباب پر
سے سیکام کا فرکا ہے۔

اور مسلمان کا کام بیہ کے کہ اسباب تو وہ بھی اختیار کرتا ہے، درخواست وہ بھی ویتا ہے، اور اگر سفارش کی ضرورت ہے تو جائز طریقے سے وہ سفارش بھی کراتا ہے، کیکن اس کی نگاہ ان اسباب پرنہیں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ نہ بید درخواست کے کرسکتی ہے اور نہ بیسفارش کچھ کرسکتی ہے، کسی مخلوق کی قدرت اور اختیار میں کوئی چیز نہیں ، ان اسباب کے اندرتا چیز پیدا کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، وہ مسلمان تمام اسباب اختیار کرنے کے بعدائی ذات سے مانگتا ہے کہ یا اللہ! ان اسباب کو اختیار کرنا آپ ہیں، آپ کا تھم تھا، میں نے بیا سباب اختیار کرلے ، لیکن ان اسباب میں تا چیز پیدا کرنے والے آپ ہیں، میں آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ آپ میری بیمراد پوری فرماد ہجنے۔

## یمارآ دمی کی تدابیر

لبنداحضورا قدس نا الزنم کی تعلیم ہیہ ہے کہ اسباب ضرورا ختیار کرولیکن تمہارا بھروسدان اسباب پرنہ ہونا چاہئے، بلکہ بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا چاہئے، اوران اسباب کواختیار کرنے کے بعد ہید دعا کروکہ یا اللہ! جو بچھ میرے بس میں تھا اور جو ظاہر کی تد ابیرا ختیار کرنا میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کرلیا ،لیکن یا اللہ! ان تد ابیر میں تا ثیر بیدا کرنے والے آپ ہیں ،ان تد ابیر کو کامیاب بنانے والے آپ ہیں ،آپ ہی ان جی ان جی تا ثیر عطافر ما ہے اور آپ ہی ان کو کا میاب بنائے۔

#### تذبير كے ساتھ دعا

حضوراقدى تاليم سے دعاكا ايك عجيب اور خوبصورت جمله منقول ہے كہ جب بھى آپ كى كام كى كوئى تدبير فرمات ، جاہے دعاكى ہى تدبير فرمات تواس تدبير كے بعد بير جمله ارشا دفرمات. "اللهم هذا الحهد وعليك التكلان."(ا)

یا اللہ! میری طاقت میں جو پکھ تھا وہ میں نے اختیار کرلیں، لیکن بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، آپ ہی اپنی رحمت ہے!س مقصد کو پورافر ماد بیجئے۔

#### زاوييّه نگاه بدل دو

یمی وہ بات ہے جو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب اس طرح فر مایا کرتے ہے کہ دین اور تقیقت زاویۂ نگاہ کہ اور آگر زاویۂ نگاہ نہ بدل لوتو دین ہو گیا ،اور آگر زاویۂ نگاہ نہ بدلوتو وہی ونیا ہے۔ مثلاً ہر فد ہب بہتا ہے کہ جب بیاری آئے تو علاج کرو۔ اسلام کی تعلیم بھی بہی ہے کہ بیار ہونے پرعلاج کرو، لیکن بس زاویۂ نگاہ کی تبدیلی کا فرق ہے، وہ یہ کہ علاج ضرور کرولیکن مجروسہ اس علاج پرمت کرو بلکہ مجروسہ اللہ جل جلالہ کی ذات پر کرو۔

## "موالشافي" نسخه برلكهنا

ای وجہ سے اُس زمانہ میں مسلمان اطباء کا پیطریقہ تھا کہ جب وہ کسی مریض کا نسخہ لکھتے تو سب سے پہلے نسخہ کے اُوپر'' ہوالشافی'' لکھا کرتے تھے لینی شفاء دینے والا اللہ ہے۔ یہ' ہوالشافی'' لکھنا ایک اسلامی طریقہ کارتھا۔ اُس زمانے میں انسان کے ہر ہرنقل وحرکت اور ہر ہرقول وقعل میں اسلامی ذہنیت، اسلامی عقیدہ اور اسلامی تعلیمات منعکس ہوتی تھیں۔ ایک طبیب ہے جوعلاج کر رہا ہالی فرہنیت، اسلامی عقیدہ اور اسلامی تعلیمات منعکس ہوتی تھیں۔ ایک طبیب ہے جوعلاج کر رہا ہے لیکن نسخہ لکھنے سے پہلے اس نے '' ہوالشافی'' لکھ دیا۔ پہلے کر اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اس بات کا اعتراف کر لیتا تھا، اور جب نہیں وے گا۔ ایک مؤمن ڈاکٹر اور طبیب پہلے ہی قدم پر اس کا اعتراف کر لیتا تھا، اور جب نہیں دے گا۔ ایک مؤمن ڈاکٹر اور طبیب پہلے ہی قدم پر اس کا اعتراف کر لیتا تھا، اور جب نہوالشافی'' کا اعتراف کر کے نسخہ لکھتا تو اس کا نسخہ تھا۔ یہ بات تھا۔

"ہوالشافی'' کا اعتراف کر کے نسخہ لکھتا تو اس کا نسخہ لکھتا تھی اللہ تو اٹی کی عبادت اور بندگی کا ایک حصہ بن جا تا تھا۔

<sup>(</sup>۱) رداه الترندي ،ابواب الدخوات ، باب تمبر ، ۳۰

## مغربي تهذيب كىلعنت كااثر

لیکن جب ہے ہمارے اُو پر مغربی تہذیب کی احنت مسلط ہوئی ہے، اس وقت ہے اس نے ہمارے اسلامی شعار کو ملیا میٹ کر ڈالا۔ اب آج کل کے ڈاکٹر کونسخہ لکھتے وقت نہ ''بہم اللہ'' لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ''ہوالشافی'' لکھنے کی ضرورت ہے، بس اس نے تو مریض کا معائنہ کیا اور نسخہ لکھنا شروع کر دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی بیہ ہے کہ بیسائنس ہمارے پاس ایسے کا فروں کے واسطے سے پہنچی ہے جن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے شافی ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ان کا سارا بحروسہ اور اعتماد انہی اسباب اور انہی تہ ابیر پر ہے، اس کے دوسرف تد ابیر اختماد کرتے ہیں۔

#### اسلامی شعائر کی حفاظت

الله تعالی نے سائنس کو حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ سائنس کی تو م کی میراث نہیں ہوا کرتی۔ علم کی قوم اور غد ہب کی میراث نہیں ہوتی۔ مسلمان بھی سائنس ضرور حاصل کرے، لیکن ایخ اسلای شعائر کوتو محفوظ رکھے اوراپنے دین والمیان کی تو تھا ظت کرے، اپنے عقیدہ کی کوئی جھلک تو اس کے اندر داخل کرے۔ بیتو نہیں ہے کہ چوخص ڈاکٹر بن گیا اس کے لئے ''ہوالشائی'' کلمنا حرام ہوگیا۔ اور وہ ہوگیا۔ اب اس کے لئے الله تعالیٰ کے''شافی'' ہونے کے عقیدے کا اعلان کرنا نا جائز ہوگیا، اور وہ ڈاکٹر بیسوچنے لگے کہ اگر جس نے نسخہ کے اور بیاکھنا تو ڈاکٹر کی دیا تو لوگ ہے جھیس کے کہ سے درڈ'' آدمی ہے، بہت پسماعہ ہے، اور بیاکھنا تو ڈاکٹر کی کے اصول کے خلاف ہے۔ ارے معالیٰ !اگر تم ڈاکٹر ہوتو ایک مسلمان ڈاکٹر ہو، اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھنے والے ہو، لہٰذاتم اس بات کا پہلے ہی اعلان کر دو کہ جو مجھند ہیر ہم کررہے ہیں بیساری تدبیر اللہ جل جلالہ کن تا شیر کے بغیر بیکا رہے، پہلے ہی اعلان کر دو کہ جو مجھند ہیر ہم کررہے ہیں بیساری تدبیر اللہ جل جلالہ کن تا شیر کے بغیر بیکا رہے، اس کا کوئی فائمہ وہیں۔

## تدبيركے خلاف كام كانام 'اتفاق'

بڑے بڑے ڈاکٹر، اطباء اور معلیمین روزاند اللہ جل جلالہ کی تا ثیر اور فیصلوں کا مشاہرہ کرتے ہیں کہ بید ہماری ہیں کہ ہم تقریر کی کرنے ہیں کہ بید ہماری خیر کی کرنے ہیں کہ بید ہماری فلاہری سائنس سب بریار ہوگئی۔ لیکن اس اچا تک اور اُن کی فلاہری سائنس سے خلاف پیش آنے فلاہری سائنس سے خلاف پیش آنے

والے واقعہ کو 'اتفاق' کا نام دے دیتے ہیں کہ اتفاقا ایا ہو گیا۔

## كوئى كام ' اتفاقى' ، نہيں

میرے والد ماجد حضرت مواد نامفتی محر شفیع صاحب قدس الله مر وفر ما یا کرتے سے کہ آج کل کی دنیا جس کو' اتفاق' کا نام دیتی ہے کہ اتفاق آئید کام اس طرح ہوگیا، یہ سب غلا ہے۔ اس لئے کہ اس کا کنات میں کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا بلکہ اس کا کنات کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی حکمت، مشیت اور لئم کے متحت ہوتا ہے۔ جب کی کام کی علت اور سب ہماری تجھ میں نہیں آتا کہ بیکام کن اسباب کی وجہ سے ہوا تو بس ہم کہد ویتے ہیں کہ اتفاقاً تا بیکام اس طرح ہوگیا۔ ارے جواس کا کنات کا ما لک اور خالق ہوئی اس پورے نظام کو چلا رہا ہے اور ہر کام پورے مشکم نظام کے تحت ہور ہا ہے، کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر بل نہیں سکتی، اس لئے سیدھی ی بات سے ہے کہ اس دوا میں بذات خودکوئی تا میر نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے تا میر بیدا خرمائی تھی تو فائدہ ہوگی تھ اور جب اللہ تعالیٰ نے تا تیر بیدا خرمائی تھی تو فائدہ ہوگی تھ اور جب اللہ تعالیٰ نے تا تیر بیدا نہیں ہوا۔ بس یہ سیدھی کی بات ہے 'انفی تی' کا کیا مطلب؟

## مستبب الاسباب برنظر هو

بس انسان کبی زادیۂ نگاہ بدل لے کہ تذبیروں اور اسباب پر مجروسہ نہ ہو، بلک مسبب الاسباب پر بجروسہ ہوکہ وہ سب کرنے والا ہے۔ اللہ تعی نے نہ صرف تذبیر اختیار کرنے کی اج زت دی بلکہ تدبیرا ختیار کرنے کا تکم دیا کہ تدبیرا ختیار کرواوران اسباب کواختیار کرو، اس لئے کہ ہم نے بی بیاسباب تمہاری نگاہ ان اسباب کی حد تک بیاسباب تمہاری نگاہ ان اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے یا ان اسباب کے بیدا کرنے والے پر بھی جاتی ہے۔ نبی کر بم بڑا ٹیزائر نے صحابہ کرام میں اسباب پر رہتی بی نہ کہ دیار کرنے کا محمدہ میں سباب اختیار کرنے کا محمل سے تعمیدہ اس طرح پوست فرما دیا تھا کہ ان کی نگاہ ہمیشہ مسبب الاسباب پر رہتی محمل سے تعمیدہ اس طرح پوست فرما دیا تھا کہ ان کی نگاہ ہمیشہ مسبب الاسباب پر رہتی محمل سے بیار کرنے کا محمل سے بیار کرنے کا کہ میں اسباب اختیار کرنے کا کہ اللہ تعالی کی طرف سے تام ہے۔ اور جب اللہ تعی کی ذات پر کھمل یقین اور مجمر وسرحاصل ہوجا تا ہے تو گھرا مند تائی کی طرف سے تام ہے۔ وغریب کرشے بندے کود کھاتے ہیں۔

## حضرت خالد بن وليد ينتأثن كا زهريبينا

حضرت خالد بن وليد بن الله في أي مرتبه ثام كايك قلع كامحاصره كيا موا تفا\_قلد ك

اوگ محاصرہ سے تنگ آگئے تھے۔ وہ جا جے تھے کہ صلح ہوجائے۔ اہذا ان اوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد من ولید بزائلا کے باس سلح کی بات چیت کے لئے بھیجا۔ چنا نچیان کا سروار حضرت خالد ابن ولید بزائلا نے ویکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی می ابن ولید بزائلا نے ویکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی می شیشی ہے۔ حضرت خالد بن ولید بزائلا نے اس سے بوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کرآئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کرآیا ہوں کہ اگر آپ سے سلح کی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کرآیا ہوں کہ اگر آپ سے سلح کی بات چیت کا میاب ہوگی تو ناکا می کا منہ لے کر اور گئے تو م کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ بیز ہر بی کرخود مشی کراوں گا۔

تمام صحابہ کرام بڑا ہوئے کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لئے حضرت خالد
ابن ولید بڑا ہوئے نے سوچا کہ اِس کو اِس وفت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنا نچہ اُنہوں نے
اس سر دار سے پوچھا: کیا تنہمیں اس زہر پر اتنا مجروسہ ہے کہ جسے ہی تم یہ زہر پیو گے تو نو را موت واقع
ہوجائے گی؟ اس سر دار نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اس پر مجروسہ ہے، اس لئے کہ یہ ایسا خت زہر ہے
کہ اس کے بارے میں معافین کا کہنا ہے ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذا گفتہیں بتا سکا، کیونکہ جسے
میں کوئی شخص میز ہر کھا تا ہے تو فوراس کی موت واقع ہوجاتی ہے، اس کواتی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا
ذا گفتہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے بھین ہے کہ آگر میں اس کوئی لوں گا تو فورا مرجاؤں گا۔

حفرت خالد بن ولید بن الله الله کال کے بیز ہری شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے،

پر زرا جھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کودے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں کی اور پھر فر مایا کہ اس

کا کنات کی کی چیز میں کوئی تا شیر نہیں ، جب تک الله تعالی اس کے اندر اثر نہ پیدا فر مادیں ، میں امتد کا

نام نے کر اور بید وعا پڑھ کر بسم الله الله ی لا یصر مع اسمه شیع فی الارص و لا فی السمآء

وھو السمیع العلیم. (اس الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا

می ، نہ آسان میں اور نہ زمین میں ، وہی سننے اور جانے والا ہے ) میں اس زمر کو بیتیا ہوں ، آپ دیکھی ، نہ آسان میں اور نہ زمین میں ، وہی سننے اور جانے والا ہے ) میں اس زمر کو بیتیا ہوں ، آپ دیکھی ، نہ آسان میں اور نہ زمین اس موار نے کہا کہ جناب ایر آپ اپنے اور آپ نے پوری شیشی پینے کا

تا شخت ہے کہ اگر انسان تھوڑ اس بھی منہ میں ڈال لیو ختم ہوجا تا ہے اور آپ نے پوری شیشی پینے کا

رادہ کر لیا ۔ حضرت خالد بن ولید زمین فی منہ میں ڈور مایا: انشاء املد بھے گھی تبین ہوگا۔ چنا نچو دعا پڑھ کر وہ ذہر

کی پوری شیشی کی گئے ۔ الله تعالیٰ کوا بی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس سر دار نے اپنی آ تکھول سے ویکھا کی دعفرت خالد بن ولید زمین فیوری شیشی کی گئے لیکن ان پر موت کے کوئی آ خار ظام رہیں ہوئے ۔ وہ مردار ہے کرشمہ د کھی کوئی آ خار ظام رہیں ہوگا۔

#### ہر کام میں مشیت خداوندی

بہر حال، حفرات محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجھین کے دلوں بیں بی عقیدہ جماہوا تھا کہ جو پچھائی کا تنات میں ہور ہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہور ہا ہے ، ان کی مشیت کے بغیر کوئی ذر وحرکت نہیں کرسکا۔ بیعقیدہ اُن کے دِلوں بی اس طرح بیوست ہو چکا تھا کہ اس کے بعد بیتمام اسباب بے حقیقت نظر آ رہے تھے۔ اور جب آ دمی اس ایمان ویقین کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے کرشے بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بیہ ہے کہ تم اسباب پر جتنا تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے کرشے ہی دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بیہ کہ تم اسباب پر جتنا بھر وسرکرو گے ، اثنا ہی ہم تنہیں اسباب کے ساتھ بائد ہودیں گے ، اور جتنا تم اس کی ذات پر بھر وسرکرو گے ، اثنا ہی ہم تنہیں اسباب سے بے نیاز کر کے تمہیں اپنی قدرت کے کرشے دکھا کیں گے۔ کینا نچے حضور اقدس نا ٹیز کم اور حضر ات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجھین کے حالات ہیں قدم قدم پر یہ چیز نظر آتی ہے۔

#### حضوراقدس نلاطيم كاايك واقعه

ایک مرتبہ حضوراقد س ناٹیڈ ایک غزوہ سے واپس تشریف لارہے تھے، راستے میں ایک مزل

پرقیا م فرمایا اور وہاں ایک ورخت کے بنچ آپ ناٹیڈ اس تنہا سو گئے۔ آپ ناٹیڈ اکتر کے وکی محافظ

اور کوئی تلہبان بیس تھا۔ کس کا فرنے آپ ناٹیڈ اس کو تہا دیکھا تو تلوار سونت کرآ گیا اور بالکل آپ کے سر

پرآ کر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ ناٹیڈ اس کی آکھ کھی تو آپ نے دیکھا کہ اس کا فرکے ہاتھ میں تکوار ہوا ور

آپ نہتے ہیں اور وہ کا فرید کہ رہا ہے کہ اے جمد ( ناٹیڈ ا ) اب تہمیں میرے ہاتھ ہیں تکوار ہوائے گا؟

اس محف کو سے خیال تھا کہ جب حضوراقد س ناٹیڈ ا پردیکسیں کے کہ اس کے ہاتھ میں تکوار ہوائے گا؟

موں اور اچا تک میص میرے سر پرآ کھڑا ہوا ہے تو آپ تھیرا جا کیں گے اور پریشان ہو جا کیں گے،

موں اور اچا تک میشوں میرے سر پرآ کھڑا ہوا ہے تو آپ تھیرا جا کیں گے اور پریشان ہو جا کیں گے،

موں اور اچا تک بیٹوں میں اس کے دور دور تک پریشائی کے کوئی آٹار نمودار نہیں ہوئے۔ آپ ناٹیڈ الے کو اس کے جبرہ مبارک پر دور دور تک پریشائی ہے کوئی آٹار نمودار نہیں ہوئے۔ آپ ناٹیڈ الے کا ویر پریشائی اور کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس پر ایسار عب مسلط فرادیا کہ اس کے ہاتھوں میں لرز ہ آگیا اور اس لرز ہی وجہ سے تکوار ہاتھ سے جھوٹ کر گر پڑیں۔ اب مرکار دوعالم خاٹیڈ الے نے وہ تکوار ہاتھ میں اُٹھائی اور قرادیا کہ اب بتاؤ تہمیں کون بچائے گا؟

اس واقعہ کے ذریعہ اس محفی کو سے دوس دین تھی کہ در حقیقت تم اس تکوار پر بھروسہ کرو ہے تھے اس واقعہ کوئیڈ ان کے دریعہ اس تھوں کو سے دوس دین تھی کہ در حقیقت تم اس تکوار پر بھروسہ کرو ہے تھے

اور میں اس تکوار کے پیدا کرنے والے پر بھروسہ کرر ہا تھااوراس تکوار میں تا ثیر دینے والے پر بھروسہ کر رہا تھا۔ بیا ُسوہ حضورافقدس تَلْ ثِیْرُ بِلِی نے صحابہ کرام بِنْ اَلْاَیْمُ کے سامنے پیش فر مایا ،اوراس کے نتیج میں ایک ایک صحابی کا بیرحال تھا کہ وہ اسہاب بھی اختیار کرتے تھے مگر ساتھ میں بھروسہ وہ اللہ تعالی کی ذات پر کرتے تھے۔

## بہلے اسباب پھر تو کل

ایک صحابی حضوراتدس نافیزام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ ایس جنگل میں اُوٹنی کے کرجاتا ہوں اور وہاں نماز کا وقت آجاتا ہے، تو جب نماز کا وقت آجائے اور اس وقت جنگل میں منماز کی نبیت بائد نے کا ارادہ کروں تو اس وقت اپنی اُوٹنی کا پاؤں کی ورخت کے ساتھ بائدھ کرنماز پر معول یاس اُوٹنی کو نماز کے وقت کھلا چھوڑ دوں اور اللہ تعالی پر بھروسہ کروں؟ جواب میں حضوراقد س باللہ تعالی بر بھروسہ کروں جواب میں حضوراقد س باللہ تعالی بر بھروسہ کروں کے بور پھر اللہ تعالی بر بھروسہ کرو ۔ یعنی آزاد نہ چھوڑ و بلکہ اس تھا و تو گل، لینی اس اُوٹنی کی پیٹہ لی رشی سے بائدھ کر پھر اللہ تعالی پر بھروسہ کرو۔ یعنی آزاد نہ چھوڑ و بلکہ اس کو پہلے رشی سے بائدھ دو، لیکن بائدھنے کے بعد پھر بھر وسراس رشی پر مت کرو بلکہ بھروسہ اللہ تعالی پر کرو۔ اس لئے کہ وہ رشی ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ رشی دھو کہ بھی و سے سکتی ہے۔ اس حدیث کے مضمون کومولا ناروئی آئیک مصرعہ کے اندر بیان فر ماتے ہیں کہ رح

بہ توکل بانٹنی کا پاؤں ہاندھو۔ ٹہذا تو کل اور اسباب کا اختیار کرنا یہ دونوں چیزیں ایک مؤمن کے بعنی توکل پر اُوٹٹنی کا پاؤں ہاندھو۔ ٹہذا تو کل اور اسباب کا اختیار کرنا یہ دونوں چیزیں ایک مؤمن کے ساتھوائی ہے کہہ دے ساتھوائی ہے کہہ دے اللہ عمد اللہ مذا الحجد وعلیك النكلان. یا اللہ جو تدبیر اور جو كوشش میرے اختیار میں تھی وہ میں نے اختیار کی استار کی ذات ہر ہے۔

## اسباب کی بیتنی موجود گی کی صورت میں تو کل

۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوک کی ایک لطیف بات یاد آگئی، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ توکل صرف اس صورت ہیں ہوتا ہے جب ظاہری اسباب کے ذریعے کس کام کے ہونے یا نہ ہونے ودنوں کا احتمال موجود ہو، ہوسکتا ہے کہ بیکام ہوجائے اور بیجی ممکن ہے کہ بیکام نہ ہوجائے اور بیجی ممکن ہے کہ بیکام نہ ہو، اس وقت تو تو کل کرنا چاہئے اور القد تعالی سے ما نگنا چاہئے، لیکن جہاں پر کسی کام کے ہوجائے کی بھینی صورت موجود ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ما تکتے اور اللہ تعالیٰ پر تو کل کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں،

وہ ندتو کل کا موقع ہے اور ندہی دعا کوموقع ہے۔

مثلاً ہم دسترخوان پر کھانا کھانے کے لئے بیٹے ہیں، کھانا سامنے چنا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہوئی ہے، یہ الکل بقینی ہے کہ ہم بیا تھا کر کھالیں گے،اب ایسے موقع پر کوئی شخص بھی نہ تو کل کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ! بیکھانا جھے کھلا دیجئے، اور نہ ہی کوئی شخص تو کل اور دعا کرنے کی ضرورت محسوں کرتا ہے۔

## توکل کااصل موقع یمی ہے

لیکن حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ تو کل کا اصل موقع تو یہی ہے اور الارتعائی سے مانگنے کا اصل موقع یہی ہے۔ اس لئے کہ اگر اس وقت وہ اللہ تعالی سے مانگے گا تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ جھے اس ظاہری سبب پر بھر وسنہیں ہے جو میرے سامنے رکھا ہے، بلکہ جھے آپ کے رزق دینے پر، آپ کی تخییق پر، آپ کی قدرت اور رحمت پر بھر وسہ ہے۔ اس لئے جب کھانا سامنے دستر خوان پر آ جائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! بیکھانا عافیت کے ساتھ کھلا و جھے۔ کیونکہ اگر چہ نی لب گمان بیہ کہ کھانا سامنے رکھا ہے، صرف ہاتھ بڑھا رکھانے کی دیر ہے، لیکن بیمت بھولو کہ بیکھانا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ کتنے واقعات ایسے پیش آ بھے ہیں کہ کھانا دستر خوان پر رکھا تھا، صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے، لیکن پر بیٹانی کھڑی ہوگئی یا کوئی ایسا صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی، لیکن کوئی ایسا عارض پیش آ گیا یا کوئی ایسی پر بیٹانی کھڑی ہوگئی یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ کہ دیر اللہ تا سے موجود ہوتو حادثہ پیش آ گیا کہ کہ اللہ تا سے مانگو کہ یا اللہ! بیکھانا مجھے کھلا د جھے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جس جگہ پر تہہیں بقینی طور پر معلوم ہو کہ بیکام ہوجائے گا،اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! مجھے تو بظاہر نظر آ رہاہے کہ بیکام ہوجائے گا،لیکن مجھے پہتیہیں کہ حقیقت میں بیکام ہوجائے گا،لیکن مجھے پہتیہیں کہ حقیقت میں ہیکام ہوجائے گا،لیکن مجھے پہتیہیں کہ حقیقت میں تو آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔اے اللہ!اس کام کو شھیک ٹھیک ٹھیک انجام تک پہنچا دیجئے۔

### دونوں صورتوں میں اللہ سے ماکگے

جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی تھی، اس میں حضور اقدس نلاٹیؤ ہم نے دو لفظ ارشاد فرمائے، وہ بیہ کہ تہمیں یا تو اللہ تعالٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کس آدمی سے کوئی ضرورت پیش آئے۔ بید دولفظ اس لئے ارشاد فرمائے کر بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی آدمی کی مددیا اس کی مدا خلت کا کوئی راستہ بی نہیں ہوتا بلکہ وہ براہِ راست اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ مثلاً کسی مخص کواولاد کی خواہش ہے ، اب ظاہر کی اسباب ہیں بھی کسی انسان سے اولا دنہیں ماتلی جائےتی بلکہ اللہ تعالیٰ بی سے ماتلی جائےتی ہے۔ بہر حال، وہ خواہش اور ضرورت خواہ الیکی ہو جو براہِ راست اللہ تعالیٰ دینے والے بیل بالی ضرورت ہو جو آدمی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جیسے ملازمت اور روزی وغیر وہ دونوں صورتوں ہیں حقیقت ہیں تمہارا ما تکنا اللہ تعالیٰ سے ہونا جا ہے۔

## اطمينان سے وضوكريں

بہرحال، اب اگر تہارے پاس وقت میں تنجائش ہے اور وہ کام بہت جلدی اور ایم جنسی کا منہیں ہے تو اس کام کے لئے پہلے صلوٰۃ الحاجۃ پڑھو۔ اور صلوٰۃ الحاجۃ پڑھے کا طریقہ اس صدیث میں حضورافدس ناٹیزۂ نے یہ ارشاد فر مایا کہ سب سے پہلے وضو کر وادرائچی طرح وضو کرو۔ یعنی وہ وضو محض فرض ٹالنے کے انداز میں نہ کرو بلکہ یہ بھے کر کرو کہ یہ وضو درحقیقت ایک عظیم الشان عبادت کی تمہید ہے، اس وضو کے پچھا داب اور پچھٹنیں ہیں جو نمی کریم ناٹیزۂ نے تلقین فر مائی ہیں، ان سب کا اہتمام کرکے وضو کرو۔ ہم لوگ دن رات بے خیالی میں جلدی جلدی وضو کرکے فارغ ہوجاتے ہیں۔ بے کہ اس طرح وضو کرنے نارغ ہوجاتے ہیں۔ ب

## وضویسے گناہ دُھل جاتے ہیں

ایک حدیث میں حضوراقدس نافزام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ وضوکرتا ہے اور وضو کے دوران اپنا چرہ دھوتا ہے تو چرے سے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سب چرہ کے بانی کے ساتھ وُحل جاتے ہیں، اور جب دایاں ہاتھ دھوتا ہے تو دائیں ہاتھ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب وُحل جاتے ہیں، اور جب بایاں ہاتھ دھوتا ہے تو دائیں ہاتھ کے تمام گناہ وُحل جاتے ہیں۔ اس طرح جو جوعضووہ ہیں، اور جب بایاں ہاتھ دھوتا ہے تو بائیں ہاتھ کے تمام گناہ وُحل جاتے ہیں۔ اس طرح جو جوعضووہ دھوتا ہے اس طرح جو جوعضوہ ہیں۔ اس طرح جو جوعضوہ ہیں۔

میرے حضرت ڈاکٹر عبدالمئی صاحب فر مایا کرتے تھے کہ جب وضوکیا کر وتو ذرابی تصور کیا کر و کہ میں اپنا چہرہ دھور ہا ہوں تو حضور اقدس فالیون کی بشارت کے مطابق میرے چہرے کے گناہ ڈھل رہے ہیں ، اب ہاتھ دھور ہا ہوں تو ہاتھ کے گناہ دُھل رہے ہیں ، ای تصور کے ساتھ کے کرواوراسی تصور کے ساتھ پاؤں دھوؤ۔ وہ وضوجواس تصور کے ساتھ کیا جائے اور وہ وضوجواس تصور کے بغیر کیا جائے ، دونوں کے درمیان زین وا سان کا فرق نظر آئے گا اور اس وضو کا لطف محسوں ہوگا۔

## وضو کے دوران کی دعا ئیں

بہرحال، ذرا دھیان کے ساتھ وضو کرواور وضو کے جوآ داب اور سنتیں ہیں، ان کوٹھیک ٹھیک بجالا ؤ۔مثلاً قبلہ رُوہو کر بیٹھو، اور ہر ہرعضو کو تین تین مرتبہ اطمینان سے دھونے کا اہتمام کرواور وضو کی جومسنون دعا کیں ہیں وہ وضو کے دوران پڑھو۔مثلاً بیدعا پڑھو:

"اللهم اغفر لى ذنى ووسع لى فى دارى وبارك لى فى ما رزقتنى."(١) اوركلمة شهادت يرمع:

"اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله." اوروضوكے بعد بيدعا پڑھے:

"اللهم اجعلى من التوَّابين واجعلنى من المتطهرين."(٢)
بن اچي طرح وضوكرتے كا يهي مطلب ہے۔

## "صلوة الحاجة"ك لئے خاص طريقة مقررنہيں

پھر دور کعت''صلوٰ قالحاجۃ'' کی نیت سے پڑھو، ادراس صلوٰ قالحاجۃ کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح عام نماز پڑھی جائی ہے اس طرح سے بیددور کعتیں پڑھی جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ بھے جیں کہ' صلوٰ قالحاجۃ'' پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے فاص خاص طریقے جیں کہ' صلوٰ قالحاجۃ' کرھے جیں۔ بعض لوگوں نے اس کے لئے خاص خاص سور تیں بھی متعین کردکھی خاص خاص طرح بیقے گھڑ رکھے جیں۔ بعض لوگوں نے اس کے لئے خاص خاص سور تیں بھی متعین کردکھی جیں کہ پہلی رکعت جی فلال سورہ پڑھے وغیرہ وغیرہ ویکن حضور جیں کہ بیان فرمایا ہے اس جی نماز پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ بیان فرمایا ہے اس جی نماز پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ بیان فرمایا ہے اس جی نماز پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ بیان فرمایا ہے اس جی نماز پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ بیان فرمایا ہے اس جی نماز پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ بیان

البتہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں کہ اگر ''صلوٰۃ الحاجۃ'' میں فلاں فلاں سورتیں پڑھ لی جا کیں تو بعض اوقات اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس کوسنت بجھ کر انسان اختیار نہ کرے، اس لئے کہ اگر سنت سجھ کر اختیار کرے گا تو وہ بدعت کے ڈمرے میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحبؒ فر مایا کرتے تھے کہ جب صلوۃ الحاجۃ پڑھنی ہوتو پہلی رکعت میں سورۃ الم

<sup>(</sup>۱) رواه الترندي، كمّاب الدعوات، باب دعاء يقال في البيل\_

 <sup>(</sup>٢) رواه التر غدى، كماب الطهارة ، باب فيما بقال بعد الوضوه\_

نشر ح اور دوسری رکعت میں سورة ''اذا جا و هراند'' پڑھ لیا کرو ۔ لیکن اس کا بید مطلب نہیں کہ یہ سورتی فی فیاز حاجت میں پڑھنا سنت ہے بلکہ بزرگوں کے تجربے سے بیہ چلا ہے کہ ان سورتوں کے پڑھنے سے زیادہ فا کدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مختص سنت ہے بغیر ان سورتوں کو پڑھے تو بھی تھیک ہے اور اگر ان کے علاوہ کوئی و درسری سورت پڑھ لیے تو اس میں سنت کی خلاف ورزی لا زم نہیں آئی۔ بہر حال، صلوق الحاجۃ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس طرح صلوق الحاجۃ کی دورکھت سے کہ کے جس سے بلکہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس طرح مساؤ قالحاجۃ کی دورکھت سے کہ درسے ہوئے کہ میں ہے دونت دل میں بیزیت کر لے کہ میں بید دورکھت سلوق الحاجۃ کے طور پر پڑھتا ہوں۔

## نماز کے لئے نیت کس طرح کی جائے؟

یہاں پر بیمی عرض کردوں کہ آئ کل لوگوں میں بیٹ ہور ہوگیا ہے کہ ہر نمازی نیت کے الفاظ علیمہ وغلیمہ وہوتے ہیں اور جب تک وہ الفاظ نہ کے جائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی ۔ ای وجہ سے لوگ بارباریہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں نمازی نیت کس طرح ہوتی ہے ؟ اور فلاں نمازی نیت کس طرح ہوتی ہے ۔ مثلاً بیالفاظ کہ'' نیت کس طرح ہوگی ؟ اور لوگوں نے نیت کے الفاظ کو با قاعدہ نماز کا حصہ بنار کھا ہے ۔ مثلاً بیالفاظ کہ'' نیت کرتا ہوں دور کھت نمازی ، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف وغیرہ وغیرہ نئے وقب بچھے لیس کہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب قیرہ نئے میں کہ نیت ان الفاظ کا کا نام نہیں ہے بلکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے گھرے قاربا ہوں، بس نیت ہوگئ ۔ ہیں نماز چیز جنے جاربا ہوں، بس نیت ہوگئ ۔ ہیں نماز عید پڑھنے جاربا ہوں، بس نیت ہوگئ ۔ ہیں نماز عید پڑھنے جاربا ہوں، بس نیت ہوگئ ۔ اب بیالفاظ زبان سے کہنا نہ تو واجب ہیں نہ مشروری میں نہ شروری ہیں، نیادہ جاربا ہوں، بس نیت ہوگئ ۔ اب بیالفاظ زبان سے کہنا نہ تو واجب ہیں نہ مشروری کی خصوص طریقہ ہے اور نہ بی نیت کے لئے الفاظ تخصوص ہیں، بلک عام نمازوں کی طرح دو رکعتیں پڑھاو۔

## دعاہے مہلے اللہ کی حمد و شاء

پھر جب دور کھتیں پڑھ لیں تو اب دعا کرو۔اورید دعا کس طرح کرو،اس کے آ داب بھی خود حضورا قدس نا بڑا ہے نتا دیئے۔ یہ بین کہ بس سلام پھیرتے ہی دعا شروع کر دو، بلکہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرواوریہ کہو: یا اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لئے ہیں ،آپ کا شکر اور احسان ہے

## حدوثناء کی کیا ضرورت ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کی جائے؟ اوراس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ایک وجہ تو علماء کرامؓ نے یہ بتائی ہے کہ جب آ دمی کسی دنیاوی حاکم کے پاس اپٹی غرض لے کرجاتا ہے تو پہلے اس کی تعظیم اور تکریم کے لئے بچھ الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تا کہ یہ خوش ہو کر میری مراد پوری کر وے البندا جب دنیا کے ایک معمولی سے حاکم کے سامنے پیش ہوتے وفت اس کے لئے تعریفی کلمات استعال کرتے ہوتو جب تم اتھم الحاکمین کے دربار میں جارہے ہوتو اس کے لئے بھی تعریف کے الفاظ زبان سے کہوکہ یا اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لئے ہیں اور آپ کا شکر واحسان ہے، آپ میری سے ضرورت پوری فر ماد جبحے۔

دعا سے پہلے القد تعالیٰ کی حمد و شاء کرنے کی دوسری وجہ بھی ہے اور جھے ذوقی طور پراس دوسری وجہ بھی ہے اور جھے ذوقی طور پراس دوسری وجہ کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چونکہ انسان اپنی ضرورت کا غلام ہے اور غرض کا بندہ ہے، اور جب اس کو کسی چیز کی ضرورت اور غرض پیش آتی ہے تو وہ ضرورت اس کے دل و د ماغ پر مسلط ہو جاتی ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ! ہمری فلاں ضرورت پوری فرما دیجئے۔ اس دعا کے وقت اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس دعا میں ناھمری کا پہلوشائل نہ ہو جائے کہ یا اللہ! آپ میری ضرورت پوری نہیں فرمارہ ہے ہیں، میری حاجمین آپ پوری نہیں فرمارہ ہیں فرمارہ ہیں۔ حالانکہ انسان پر اللہ خوالیٰ کی جونعتیں بارش کی طرح ہیں وقت ان نعتوں کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا اور بس اپنی ضرورت اور غرض کو لیے کر بیٹے جاتا ہے۔ بہر حال، حضور اقدس ناٹیؤ ا نے بیٹلیس فرمائی کہ جبہم اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی حاجت اور ضرورت کے ابھی تک پورانہ ہونے کہ باوجود تھی ہیں، اس جات اور ضرورت کوائی تو اس حاجت اور ضرورت کوائی تو اس حاجت اور ضرورت کو انسان کا تو شکر سے بارٹ کی طرح ہیں رہی ہیں۔ پہلے ان کا تو شکر کے باوجود تہمارے اور پر اللہ تعالیٰ کی تنی بے شار تعتیں بارش کی طرح ہیں رہی ہیں۔ پہلے ان کا تو شکر کے باوجود تہمارے آپ کی نتاء ہے، البتہ ایک حاجت اور ضرورت اور ہے، یا اللہ! اس کو بھی اپنی ایک وقت اس کو بھی ہیں، اس پر آپ کا شکر ہے اور آپ کی حد ہے، آپ کی نتاء ہے، البتہ ایک حاجت اور ضرورت اور ہے، یا اللہ! اس کی دعا میں نا شکری کا شائر بھی بیدا نہ ہو۔

## غم اور تكاليف بهي نعمت ہيں

حضرت حاجی امدا داللہ صاحب مہاجر کئی اپنی مجلس میں پیضمون بیان فر مارہ ہے کے کہ انسان کو زیر کی میں جوخم ، صعرے اور تکلیفیں چیش آتی ہیں ، اگر انسان غور کرے تو پی تکلیفیں بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر انسان کو تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر انسان کو حقیقت شناس نگاہ ل جائے تو وہ بید کیھے کہ بیسب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔

اب سوال ہے کہ مدیث شریف میں اللہ تعالیٰ تکالیف اور مصیبتیوں پرمبر کرنے والوں کو بے صاب اجرعطا میں ہے کہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ تکالیف اور مصیبتین بیس گرری ہوں گی، وو تمنا کریں گے کہ فرما نمیں گے وجن لوگوں پر دنیا میں زیادہ تکالیف اور مصیبتین نہیں گرری ہوں گی، وو تمنا کریں گے کہ کاش! دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کائی گئی ہو تیں اور پھر ہم اس پرمبر کرتے اور اس مبر پروہ اجر مانا جو آج ان مبر کرنے والوں کوئی رہا ہے۔ بہر حال، حقیقت میں یہ تکالیف بھی نعمت ہیں، مگر چونکہ ہم کمزور ہیں اس وجہ سے ہمیں ان کے نعمت ہونے کا استحضار نہیں ہوتا۔

## حضرت حاجی صاحب کی عجیب دعا

جب حضرت حاجی صاحب ہے مضمون بیان فر مارے سے کہ ای دوران مجلس میں ایک حفق اسلام معدد ور تھااور مختلف بیار ہوں میں جتلاتھا، وہ آکر حضرت حاجی صاحب ہے کہنے لگا کہ حضرت!

میرے لئے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی مجھے اس تکلیف سے نجات دے دیں۔ حضرت تھانوی فرماتے کہ جس کو جو حاضرین مجلس سے، جران ہو گئے کہ ابھی تو حضرت حاجی صاحب فرمارے سے کہ ساری تکلیف اور معیبتیں نعمت ہوتی ہیں اور اب شخص تکلیف کے ازالے کی دعا کر ان کا مطلب ہے ہوگا کہ حضرت حاجی صاحب اس کا مطلب ہے ہوگا کہ محترت حاجی صاحب اس کا مطلب ہے ہوگا کہ محترت حاجی صاحب اس کا مطلب ہے ہوگا کہ محترت حاجی صاحب اس کی دعا کریں گئے تو اس کا مطلب ہے ہوگا کہ محترت حاجی صاحب نے ان وقت ہاتھ اُٹھا کریے دعا فر مائی کہ خوری پر نظر فرم ان کے دعا کریں گئے اس کا مطلب ہے ہوگا کہ یا اللہ! حقیقت میں میساری تکلیف کی احترت حاجی صاحب نے ای وقت ہاتھ اُٹھا کریے دعا فر مائی کہ یا اللہ! حقیقت میں میساری تکلیف کی احترت حاجی کی تحت ہے بدل دیجئے۔

کہ یا اللہ! حقیقت میں میساری تکلیف کی احمت کو صحت کی احمت سے بدل دیجئے۔

## تکلیف کے وقت دوسری نعمتوں کا استحضار

اور پھرعین تکلیف کے دفت انسان کو جو بیٹارنعتیں حاصل ہوتی ہیں، انسان ان کو بھول جاتا

ہے۔ مثلاً اگر کس کے پیٹ میں درد ہور ہا ہے تو اب وہ اس پیٹ کے درد کو لے کر بیٹے جاتا ہے، کین وہ یہ بہیں دیکھت فی بیٹیں دیکھت فی بیٹیں دیکھت فی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، کان گئی بڑی تھت فی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، کان گئی بڑی تھت فی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، سارے جسم میں اور کسی جگہ تکلیف نہیں، بس صرف پیٹ میں معمولی تکلیف ہور ہی ہے۔ اب بید عاضر ور کرو جسم میں اور کسی جگہ تکلیف نہیں، بس صرف پیٹ میں معمولی تکلیف ہور ہی ہے۔ اب بید عاضر ور کرو کہ یا کہ یا اللہ! پیٹ کی تکلیف دور کر دیجئے، لیکن دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر حمد و شاء کرو کہ یا اللہ! جواور بے شارفعتیں آپ نے عطاکی ہوئی ہیں، اے اللہ! ہم اس پر آپ کاشکر ادا کرتے ہیں، البت اس وقت جو یہ تکلیف کو دور کر دیجئے۔ اس وقت جو یہ تکلیف کو دور کر دیجئے۔

## حضرت ميال صاحب اورشكرنعمت

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب سے استاد سے حضرت میاں اصغر حسین صاحب ہے مارزادوئی اللہ سے اور بجیب وغریب بزرگ سے حضرت والد صاحب ان کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کدایک مرحبہ جھے بعہ جا کہ حضرت میاں صاحب بیار ہیں اور ان کو بخارے ہیں عیادت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شدید بخار میں تپ رہے ہیں اور بخار کی کرب اور بے بی کی تکلیف میں ہیں۔ میں نے جا کر سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت! کسے مزاج ہیں؟ طبعت کسی ہے؟ جواب ہیں فرمایا ''الحمد اللہ میری آئیسی سی کام کردہی ہیں، الحمد اللہ میری زبان سے کام کردہی ہیں، الحمد اللہ میری زبان سے کام کردہی ہیں، الحمد اللہ میری زبان سے کام کردہی ہے۔ جتنی تکلیفیں نہیں تھیں اُن سب کا ایک ایک کے فرکر کیا کہ ان سب میں کوئی بیاری نہیں ہے، البتہ بخارے، دعا کرو کہ اللہ تعالی اس کو بھی دور فرما کے ذکر کیا کہ ان سب میں کوئی بیاری نہیں تکلیف میں بھی ان راحتوں اور نعتوں کا استحضار کردہا ہے جواس وقت حاصل ہیں، جس کی وجہ سے اس تکلیف کی شدت میں بھی کی آتی ہے۔

## حاصل شده نعمتوں پر شکر

بہر حال، حضور اقدی مَا تُؤمِّ یہ جوتلقین فر مارے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت جو حاجت اور ضرورت پیش کرنے جارہے ہو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جونعتیں اس وقت جہیں حاصل ہیں، پہلے ان کا استحضار کر کے اُن پر شکر اوا کرواور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمہ وثناء کرو۔

### حمدو ثناء کے بعد درو دشریف کیوں؟

### درود شریف بھی قبول اور دعا بھی قبول

کیکن حضوراقدس مُلَا قَرُمُ میر چا ہے ہیں کہ میر ہے اُمتی اپنی مراداور ضرورت ما تکنے سے پہلے مجھے پر درود بھی دیں تو اللہ تعالی اس درود کو ضرور قبول فر ما نیں گے ،اور جب درود شریف کو قبول فر ما نیں گے اور جب درود شریف کو قبول فر ما نیں گے تو اس حاجت اور ضرورت کی دعا کو بھی ضرور قبول فر ما نیں گے ،اس لئے کہ ان کی رحمت سے بیہ بات بعید ہے کہ ایک دود شریف کے بعد کی جید کے بعد کی جانے دالی دعا کو تو قبول فر مالیں اور دوسری دعا کورڈ فر ما دیں۔اس لئے درود شریف کے بعد کی جانے دالی دعا کی قبولیت کی زیادہ اُمید ہے۔

## حضور ملى تأثيرًا اور مديد كابدله

ایک دوسری وجہ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس القدسرہ بیان فر مایا کرتے ہے کہ حضوراقدس طَالِیْم کا عمر بھر کامعمول بیتھا کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کرآتا تو آپ طَالْیُم اس ہدید کا مجھونہ بھے بدلہ ضرور دیا کرتے تصاور ہدید کی مکافات فر مایا کرتے تھے۔اور بید درود شریف بھی ایک ہدیہ ہے، اس لئے کہ حدیث شریف میں صراحت ہے کہ آپ مُلَالْیُم نے ارشاد

فر مایا کہ اگر کوئی شخص دُور سے درود شریف بھیجنا ہے تو وہ درود بھی تک پہنچایا جاتا ہے، اور جوشخص قبر پر

آکر بھی کوسلام کرے اور درود جھیج تو میں خوداس کوسنتا ہوں۔ یہ درود شریف ایک اُمٹی کا تخذاور ہدیہ
ہے جو آپ نا اُٹریم تک پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا جب دنیا میں اور زندگی میں آپ نا اُٹریم کی سنت یہ تھی کہ
جب آپ کے پاس کوئی شخص ہدیہ لے کر آتا تو آپ اس کی مکافات فر مایا کرتے تھے اور اس ہدیہ کے
بدلے ہدید دیا کرتے تھے، تو اُمید بیہ ہے کہ عالم برزخ میں جب ایک اُمٹی کی طرف سے صفور الدس
نا اُٹریم کی خدمت میں درود شریف کا ہہ بدیہ پہنچ گا تو آپ اس ہدیر کا بھی بدلہ عطافر ما کیں گے۔ وہ بدلہ
یہ وگا کہ آپ طافی اس اُمٹی کے فق میں دعا کریں گے کہ یا اللہ! اس اُمٹی نے میرے لئے بیتی خد
میرے لئے بیتی خد
میں۔ لہذا جو اُمٹی درود بھیجنے کے بعد دعا کرے گا تو صفور اکرم ناٹر ہی اس کے لئے وہاں دے فرما کیں
دیں۔ لہذا جو اُمٹی درود بھیجنے کے بعد دعا کرے گا تو صفور اکرم ناٹر ہی اس کے لئے وہاں دے فرما کیں
گے۔ اس لئے جب دعا کرنے بیٹھوتو مہلے اللہ تعالی کی حمد و ثناء کر واور پھر حضور اقدس ناٹر ہی کا پر درود بھیجے۔

#### دعاء حاجت کے الفاظ

دعا کرتا ہوں ،اور آپ کی صفت و حکم'' کا تقاضہ ہیہ کہ آپ میرے گنا ہوں سے درگز رفر ما نیں۔اور پھر صفت و ' کرم'' کا معاملہ فر ما نیس لینی صرف میر نہ ہو کہ گنا ہوں سے درگز رفر ما نیس بلکہ اُوپر سے مزید نوازشیں عطا فر ما نیس ،مزید اپنا کرم میرے اُوپر فر ما نیس۔صفت کرم اور صفت حکم کا واسطہ دے کر دعا کرو۔۔

اس کے بعد فرمایا، سبحان الله رب العرش العظیم، الله تعالی پاک ہے جوعرش عظیم کا مالک ہے۔ والحدد لله رب العلمين اور تمام تعریفی اس اللہ کے لئے جین جوتمام جہانوں کا پالئے والا ہے۔ پہلے یہ تعریفی کلمات کے اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ وعاکرے، اللهم اس اساللہ مو حبات رحمت ، اے الله بیس آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جوآپ کی رحمت کا موجب ہوں۔ وور العیمة میں کل در اور اس مول وعرائم معفرت کا اور آپ کی پختے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ والعیمة میں کل الم اور جھے ہرگناہ بات کا سوال کرتا ہوں کو الله اور جھے ہرگناہ بات کا سوال کرتا ہوں کہ جھے ہرگناہ بات کا سوال کرتا ہوں کو الله اور جھے ہرگناہ نے معاف نے فرا ما ہوں تعرفی ہرگناہ الله فرجته، اور کوئی تکلیف ایس نہ چھوڑ ہے جس کو آپ نے دور شقر ما دیا ہو۔ ولا حاجة ھی لك رصی الا فصینها یا ارحم الراحمین اور کوئی واجب نے بورا نشر مایا ہو۔ یہ دعا کے حاجت جس میں آپ کی رضامندی ہوالی نہ چھوڑ ہے کہ اس کو آپ نے بوراند فرمایا ہو۔ یہ دعا کے حاجت جس میں آپ کی رضامندی ہوالی نہ تجھوڑ ہے کہ اس کو آپ نے بوراند فرمایا ہو۔ یہ دعا کے حاجت جس میں آپ کی رضامندی ہوالی نہ تجھوڑ ہے کہ اس کو آپ نے بوراند فرمایا ہو۔ یہ دعا کے حاجت جس میں آپ کی رضامندی ہوائی کی تمابوں میں بھی بید عاموجود ہے، یہ دعا ہر مسلمان کویا و الفاظ اور اس کا ترجمہ ہے اور مسنون دعاؤں کی تمابوں میں بھی بید دعا موجود ہے، یہ دعا ہم مسلمان کویا و الفاظ اور اس کا ترجمہ ہے اور مسنون دعاؤں کی تمابوں میں بھی بید دعا موجود ہے، یہ دعا ہر مسلمان کویا و اگرین جا ہے۔ اس کے بعد پھر ایخ الفاظ میں جو حاجت ما تکنا جا ہتا ہے وہ اللہ تعالی سے ما تکے۔ اس کے بعد پھر ایخ الفاظ میں جو حاجت ما تکنا جا ہتا ہے وہ اللہ تعالی ہے ما تکے۔ اس کے بعد پھر ایخ الفاظ میں جو حاجت ما تکنا جا ہتا ہے وہ اللہ تعالی ہے ما تکے۔

## ہرضرورت کے لئے صلوۃ الحاجۃ بڑھیں

ایک حدیث شریف میں حضوراقدی فائیز الله کی بیست بیان کی گئے ہے کہ:
"کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر صلی،"(۱)
یعنی جب بھی حضوراقدی فائیز الله کوکوئی تشویش کا معاملہ پیش آتا تو آپ سب سے پہلے تماز
کی طرف دوڑتے اور بہی صلوٰ قالحاجۃ پڑھتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ! بیمشکل پیش آگئی ہے، آپ اس
کودور فریاد بجتے ۔اس لئے ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لئے صلوٰ قالحاجۃ کی کشرت
کرے۔

<sup>(</sup>۱) رواه ابوداؤر، كتاب الصلوق، باب وقت قيام النبي من البيل\_

### اگروفت تنگ ہوتو صرف دعا کرے

سے تفصیل تو اس صورت میں ہے جب انسان کے پاس فیملہ کرنے کے لئے وقت ہے اور دو

رکعت پڑھنے کی مخبائش ہے، کین اگر جلدی کا موقع ہے اور آئی مہلت نہیں ہے کہ وہ دور کعت پڑھ کر دعا

کرے، تو اس صورت میں دور کعت پڑھے بغیر ہی دعا کے بیالغاظ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مائے لیکن ابنی ہر حاجت ہو۔

ابنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کر دے، چاہ وہ چھوٹی حاجت ہو یا ہڑی حاجت ہو۔

حی کہ حضور اقدس خالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ اگر تہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مائے و اللہ تعالیٰ سے مائے و البند اللہ تعالیٰ سے مائے کا تھم دیا جا رہا ہے تو ہڑی چیز اور زیا دہ اللہ تعالیٰ سے مائی چاہئے۔ اور در حقیقت بے چھوٹی اور ہڑی ہماری نسبت سے ہے۔ جوتے کے تسمہ کا درست ہو جاتا بہ چھوٹی بات ہے اور سلطنت کا مل جانا ہڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹے ہڑے کا کوئی مقصد اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب کام چھوٹے ہیں۔ ہماری ہڑی سے بڑی حاجت، ہڑے سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزد یک حیوث ہے۔ اِن الله علی کُل شَیء قَدِیْرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

مقصد اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب کام چھوٹے ہیں۔ ہماری ہڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا ائی کہ قدرت ہر چیز پر کے ماں ہے۔ اس کے لئے کوئی کام ہڑائیں۔

اُن کی قدرت ہر چیز پر کے ماں ہے۔ اس کے لئے کوئی کام شکل نہیں۔ اس کے لئے کوئی کام ہڑائیں۔

اس لئے بڑی حاجت ہو یا چھوٹی حاجت ہو، اس اللہ ہی ہی۔ ہو۔

اس کے بڑی حاجت ہو یا چھوٹی حاجت ہو، اس اللہ ہی ہی ہو۔

#### يه پريشانيان اور مارا حال

آج کل ہمارے شہر میں ہر شخص پربیتان ہے، ہمارے شہر کی کیا حالت نی ہوئی ہے۔
العیاذ باللہ کوئی گرانہ ایرانہیں ہے جوان حالات کی وجہ سے بے چینی اور بے تابی کا شکار نہ ہو کوئی ہراہ واست جتلا ہے اور کوئی بالواسط جتلا ہے ، کوئی اندیشوں کا شکار ہے ، کس کی جان مال عزت آبر و محفوظ نہیں ، سب کا برا حال ہے ۔ لیکن دوسری طرف ہمارا حال ہے ہے کہ صح سے لے کرشام تک اس صورت حال پر تبعر ہے تو بہت کرتے ہیں ، جہاں چار آدی بیشے اور تبعر ہے شروع ہو گئے ، فلاں جگہ یہ ہوگیا ، فلاں نے یہ فلطی کی ، حکومت نے یہ فلطی کی وغیر ہ ، لیکن ہوگیا ، فلاں نے یہ فلطی کی ، حکومت نے یہ فلطی کی وغیر ہ ، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کورش پر کر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالی سے دعا ما گئے کی تو نی ہوئی ، کہ یا اللہ! پر مصلط ہے ، مارے گنا ہوں کا وہال ہم پر مسلط ہے ، ماری شامت اعمال ہم پر مسلط ہے ، ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط ہے ، یا اللہ! اپنی رضت سے اس کودور فر مادیں ۔ ہتا ہے کہ ہم جس سے کتنوں کواس کی تو فیق ہوئی ؟

## تبمرہ کرنے سے کوئی فائدہ ہیں

ا ۱۹۵ ء یں جب مشرقی پاکتان کے سقوط کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کی تاریخ بیس ذات کا الیا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جواس موقع پر پیش آیا کہ نؤے ہزار مسلمانوں کی فوج ہندووں کے آگے ہتھیار والی کر دلیل ہوگئ۔ تمام مسلمانوں پر اس کے صدے کا اثر تھا، سب لوگ پر بیتان ہے۔ اس دوران میری حضرت واکٹر صاحب قدس اللہ مرہ کے یہاں حاضری ہوئی۔ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی حضرت موالا نامقتی محمد رفعی عثانی صاحب مظلم بھی ہتے۔ جب وہاں پنچ تو کچھ فاص فاص لوگ وہاں موجود ہے۔ اب وہاں پنچ تو کچھ فاص فاص لوگ وہاں موجود ہے۔ اب وہاں پر تبعرے شروع ہوگئے کہ اس کے اسباب کیا ہتے؟ کون اس کا سبب ہنا؟ کس کی موجود ہے۔ اب وہاں پر تبعرے شروع ہوگئے کہ اس کے اسباب کیا ہتے؟ کون اس کا سبب ہنا؟ کس کی موجود ہے۔ اب وہاں پارٹی کی غلطی ہے۔ کس نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے۔ کس نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے۔ کس نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے۔ کس نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے۔ اس کے بعد حضرت والاً خور کی فیصلہ کرلیا کہ کون بحرم ہے؟ اور کون بے گناہ ہے؟ اور فون بے گناہ ہے؟ اور فون بے گناہ ہے؟ اور فی خور کے تاریخ کیا تھے۔ لگا؟ کیا دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ تہیں حاصل ہوا؟

## تبحرہ کے بجائے دعا کریں

اگراتی دریم اللہ تعالی کے حضور دعا کے لئے ہاتھ اُٹھا دیتے اور اللہ تعالی ہے کہے کہ یا اللہ!
ہماری شامت اعمال کے نتیج میں ہم پر یہ معیبت آگئ ہے، اے اللہ! ہمیں معاف فر ہااور ہم ہے اس معیبت کو دور فر ہااور ہماری شامت اعمال کور فع فر ہااور اس ذلت کوعزت سے بدل و تیجئے۔ اگر بیدعا کر لی ہوتی تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی اس دعا کو تبول فر ما لیتے ، اور اگر بالفرض و و دعا تبول نہ ہوتی تب ہمی اس دعا کے کرنے کا ثواب تو حاصل ہوجاتا اور آخرت کی تعت تہمیں حاصل ہوجاتی۔ اب بیتم نے بیش کر جونضول تبعرے کے اس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوا اور نہ بی آخرت کا کوئی فائدہ ہوا۔

اس وقت ہماری آئیمیں کملیں کہ واقعۃ ہم دن رات اس مرض میں جالا ہیں کہ دن رات ہیں ان باتوں پر تنجر ہے ہور ہے۔ ہیں اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر ما تکنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ہم میں کننے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان حالات سے بیتا ب ہو کر اللہ تعالی ہے گڑ گڑ اکر دعا کیں کیں اور صلوٰ ق الحاجۃ پڑھ کر دعا کی ہو، کہ یا اللہ! میں صلوٰ ق الحاجۃ پڑھ رہا ہوں ، اے اللہ! اپنی رحمت سے میے

عذاب ہم سے دورفر مادیجئے۔ بید کام شاذ و نا در ہی کسی اللہ کے بندے نے کیا ہوگا،کیکن صبح سے لے کر شام تک تبعرے ہورہے ہیں ، وفت ان تبعروں ہیں صرف ہور ہا ہے ، اور پھران تبعروں ہیں معلوم نہیں کنٹی غیبت ہور ہی ہے ، کتنے بہتان بائد ھے جارہے ہیں ، اوران کے ذریعے اُلٹا اپنے سرگنا ہ لے دہے ٹیں۔

## الله كى طرف رجوع كريس

تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ ان حالات ہیں دعا کی طرف توجہ کریں۔اگر کس کے بس میں کوئی تد ہیر ہے تو وہ تد ہیر اختیار کر سربر اختیار ہیں نہیں ہے تو القد تعالیٰ سے دعا کرنا تو ہر ایک کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اغرر سے القد تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ اب ختم ہوتا ہوا ہے۔ ہمیں یا د ہے کہ جب یا کتان بن رہا تھا، اس وقت ملک میں فسادات ہور ہے تھے، اس وقت دیو بنداور وومرے شہروں میں تھر گھر آ ہے کہ یمد کاختم ہور ہا تھا۔ کسی کی طرف سے ایمل نہیں تھی، اس مقت دیو بنداور وومرے شہروں میں تھر گھر آ ہے کہ یمد کاختم ہور ہا تھا۔ کسی کی طرف سے ایمل نہیں تھی، بلکہ مسلمان اپنی تحریک سے اور اپنے شوق سے اور ضرورت محسوں کرے گھر گھر اور محلّہ محلّہ آ ہے ہور ہی تھیں اور دعا کیں ہور ہی تھیں کر رہی تھیں اور دعا کیں ہور ہی تھیں کہ انتہ ہور کا کہا تہ ہور کا کہا تھیں ہور ہا تھا۔ کسی کہانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکالہ دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ کو اس مصیبت سے نکالہ دے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اللہ کو اس مصیبت سے نکالہ دے۔ اس کا متیجہ ہو اس کے اس کو اس مصیبت سے نکالہ دے۔ اس کا متیک ہو تعالیٰ کے مسلم نو اس کی مصیبت سے نکال دے۔ اس کا متیجہ ہو تعالیٰ کی مسلم نو اس کے مسلم نو اس کی مصیبت سے نکالہ دے۔ اس کا متیجہ ہو تعالیٰ کے مسلم نو تعالیٰ کی مصیبت سے نکالہ دے۔ اس کی مسلم نو تعالیٰ کی مصیبت سے نکر اس کی مصیبت سے نکالہ دی کی تعالیٰ کی مصیبت سے نکر دی تعالیٰ کی تعالیٰ کے اس کی تعالیٰ کو تعالیٰ کی تعال

## بهربهي أنهجين تبين كفلتين

آج ہمارے شہر میں سب پھے ہور ہاہے، آنکھوں کے سامنے لاشیں تروپ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے کہیں سنا کہ محلوں میں یا گھروں میں آئے ہت کر بیر کاختم کیا جارہا ہواور دعا کرنے کا اہتمام ہور ہا ہو۔ بلکہ بیہ ہور ہاہے کہ آنکھوں کے سامنے لاشیں تڑپ رہی ہیں، موت آنکھوں کے سامنے ناج رہی ہے، اور لوگ گھروں میں بیٹے کروی سی آر د کیے رہے ہیں۔ اب بتاہے ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل نہ ہوتو کیا ہو۔ تمہارے مامنے مامنے ہیں۔ اس مامنے اچھا خاصا آدمی ذراسی در میں دنیا ہے جل بسا، لیکن پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھاتیں، پھر بھی تم گناہوں کو نیس جھوڑتے، پھر بھی اللہ کی نافر مانی پر کھر بائد ہے ہوئے ہو۔

## ائی جانوں پررخم کرتے ہوئے بیکام کرلو

خدا کے لئے اپنی جانوں پر دیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ شروع کر دو۔ اور کون مسلمان الیہا ہے جو بینہیں کرسکا کہ وہ اس مقصد کے لئے دور کعت صلوٰ ۃ الحاجۃ کی نیت سے پڑھ لیا کرے۔ دور کعت پڑھنے ہیں، اوسطا دور کعت پڑھنے ہیں، ومنٹ لگتے ہیں، اور دور کعت کے بعد دعا کرنے ہیں تمین منٹ مزید لگ جا ہیں گے۔ اپنی اس قوم اور اس ملت کے لئے پاپ فی منٹ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعا ما تکنے کی بھی تو نین نہیں ہوتی تو پھر کس منہ ہے کہتے ہو کہ بہیں قوم ہیں ہونی تو پھر کس منہ ہے کہتے ہو کہ بہیں قوم ہیں ہونے والے ان فسادات کی وجہ سے صدمہ اور رنج اور تکلیف ہور ہی ہے۔ لہذا جب تک ان فسادات کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت تک روز انہ دور کھت صلوٰ ۃ الحاجۃ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور خدا کے لئے اپنی جانوں پر دیم کرتے ہوئے اپنے گھروں سے تافر مافی کے ذرائع اور آلے کو نکال دو اور تافر مافی اور گرا کر دعا کرو۔ آئے کہ کریے کہ کہتے کریمہ لا اللہ الا است سے حامل امی کست میں المطالمین کاختم کرواور 'کیا سلام' کا ورد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ فعنول تیم دول ہیں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کام ہیں لگو۔ اللہ تعالیٰ میں طرف رجوع کرو۔ فعنول تیم دول ہیں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کام ہیں لگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوا بی طرف رجوع کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین ۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



# رزق کی طلب مقصو دِ زندگی نہیں

"طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة." (كزامال، جلام، رتم ٩٣٣١)

# رزق کی طلب مقصودِ زندگی نہیں

اس مدیث نے جہاں ایک طرف رزق حلال کی اہمیت بتائی کدر ق حلال کی ظلب دین سے فارج کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، وہاں اس حدیث نے ہمیں رزق حلال کی طلب کا درجہ بھی بتا دیا کہ اس کا کتنا درجہ اور کتنی اہمیت ہے۔ آج کی دنیا نے معاش کو، معیشت کو اور روپے چیے کمانے کو اپنی زندگی کا مقصر اصلی قر ار دے رکھا ہے۔ آج ہماری ساری دوڑ دھوپ اس کے گردگوم رہی ہے کہ پیسہ س طرح حاصل ہو، مس طرح چیوں جس اضافہ کیا جائے اور کس طرح اپنی معیشت کو ترقی دی جائے ، اور اس کو ہم نے اپنی زندگی کی آخری منزل قر ار دے رکھا ہے۔ سرکا یہ دو عالم معیشت کو ترقی دی جائے ، اور اس کو ہم نے اپنی زندگی کی آخری منزل قر ار دے رکھا ہے۔ سرکا یہ دو عالم اس کا درجہ آتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد اصلی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کے تحت انسان کو خصر ف یہ کہ رزق حلال کے طلب کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کی ترغیب اور تا کید کی تحت انسان کو خصر ف یہ کہ رزق حلال کے طلب کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کی ترغیب اور تا کید کی تو کئی ہے کہ تم رزق حلال لے طلب کر و، لیکن یہ رزق حلال کی طلب تمہارا مقصد زندگی نہیں ہے بلکہ تعصد زندگی ہوں جا درت کرتا ہا در کو بادت کرتا ہاں نہ تعصد زندگی نہیں ہے بلکہ تعصد زندگی ہوں جا درت کرتا ہاں نہ تعصد زندگی ہوں جا درت کرتا ہاں نہ تعصد زندگی ہوں دیا درت کرتا ہاں نہ تعصد زندگی ہوں جا درت کرتا ہاں نہ تعصد زندگی نہیں ہے بلکہ تعصد زندگی ہوں اس کی تعدا تا ہے۔ (۱)

#### روز گاراورمعیشت کا نظام خداوندی

الله تعالیٰ نے اس دنیا میں روزگار اور معیشت کا ایک عجیب نظام بنایا ہے جس کو ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

"لَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمُ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"(٢)

لینی ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کی ہے۔وہ اس طرح کہ کی انسان کے دل میں حاجت پیدا کی اور دوسرے انسان کے دل میں اس حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ ڈال دیا۔ ذراغور کریں کہ انسان کی حاجتیں اور ضرور تیں کتنی ہیں؟ روٹی کی اے ضرورت ہے، کپڑے کی اے

الزفرف: ۲۰۲۰ ملاحی خلیات ۱۰ الزفرف: ۲۰۲۰ ملاحی خلیات ۱۲۰۲۰۲۰ ملاحی الزفرف: ۲۰۳۰ ملاحی الزفرف المیان الم

ضرورت ہے، مکان کی اسے ضرورت ہے، گھر کا سازوسا ہان اور برٹوں کی اسے ضرورت ہے، گویا کہ
انسان کو زندگی گر ارنے کے لئے بے شاراشیاء کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پوری دنیا کے
انسانوں نے ل کرکوئی کانفرنس کی تھی اوراس کانفرنس میں انسان کو پیش آنے والی ضروریات کوشار کیا
تھا۔ اور پھر آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسے لوگ کپڑ ابنا کیں، اسے انسان برتن بنا کیں، اسے انسان
جوتے بنا کیں، اسے انسان گندم پیدا کریں اور اسے انسان چاول پیدا کریں دغیرہ ۔ اگر تمام انسان ل
کرکانفرنس کر کے یہ طے کرنا چاہتے ہے بھی یہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ انسانوں کی تمام
ضروریات کا اعاظم کرلیس، اور پھر آپس میں تقسیم کاربھی کریں کہتم میں کرنا، تم فلاں چیز کی وکان کرنا
اور تم فلال چیز کی دکان کرنا۔ یہ تو الشقوائی کا قائم کیا ہوا نظام ہے کہ اس نے ایک انسان کے دل میں
میڈال دیا کہتم گندم اُگاؤ، دوسرے انسان کے دل میں میڈال دیا کہتم آئے کی چکی لگاؤ، ایک کے دل
میں میڈال دیا کہتم گئی کہ گاؤ کہ دوسرے انسان کے دل میں میڈال دیا کہتم آئے کی چکی لگاؤ، ایک کے دل
میں میڈال دیا کہتم گئی کہ گور اگر بی ان حاجات کوڈال دیا جوتمام انسانوں کی حاجتیں ہیں، چنا نچہ جب
الشرفائی نے ہرخنص کے دل میں ان حاجات کوڈال دیا جوتمام انسانوں کی حاجتیں ہیں، چنا نچہ جب
الشرفائی نے ہرخنص کے دل میں ان حاجات کوڈال دیا جوتمام انسانوں کی حاجتیں ہیں، چنا نچہ جب
الشرفائی نے ہرخنص کے دل میں ان حاجات کوڈال دیا جوتمام انسانوں کی حاجتیں ہیں، چنا نچہ جب
آپ کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ کے پاس پیسے بھی ہوں
آپ بازار میں آپ کی وہ حاجت انشاء انگر ضرور پور کی ہو جائے گی۔

## تفسيم رزق كاحيرت ناك واقعه

میرے بڑے بھائی جناب ذی کیفی صاحب،اللہ تعالیٰ اُن کی مغفرت فرمائے، آمین، حضرت فرمائے، آمین، حضرت فھانویؒ کے صحبت یافتہ تھے۔ایک دن اُنہوں نے فرمایا کہ تجارت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے ایسے منظر دکھاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رزاقیت کے آگے سجد ربز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لا ہور میں اُن کی دینی کتابوں کی دکان 'ادارہ اسلامیات' کے نام سے ہے، وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک دن جب میں نے صبح کو گھر سے دکان جانے کا ادادہ کیا تو دیکھا کہ شدید بارش شروع ہوگئی۔اس دقت میرے دل میں خیال آیا کہ ایک شدید بارش ہور ہی ہے، اس دقت سارا نظام زندگی ہوگئی۔اس دقت میرے دل میں خیال آیا کہ ایک شدید بارش ہور ہی ہے، اس دقت سارا نظام زندگی کہا ہور ہی ہوں تو شدید مرورت کے لئے نکلتے کہا کہ ایک دنیا کہ اس کئے کہا کہ اور خاص طور پر دینی کتاب تو ایس چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے، نہ کوئی بیں، کتاب اور خاص طور پر دینی کتاب تو ایس چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے، نہ کوئی دوسری ضروریات پوری ہوجا کیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے، بلہذا ایسے میں کون گائی کر نیادی تمام ضروریات پوری ہوجا کیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے، بلہذا ایسے میں کون گائی کتاب خرید نے آئے گا؟ اور میں دکان پر چاکر کیا بعد کتاب کا خیال آتا ہے، بلہذا ایسے میں کون گائی کتاب خرید نے آئے گا؟ اور میں دکان پر چاکر کیا بعد کتاب کا خیال آتا ہے، بلہذا ایسے میں کون گائی کتاب خرید نے آئے گا؟ اور میں دکان پر چاکر کیا

## رات کوسونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرمایا کرتے ہے کہ ذرااس بات میں غور کرو کہ سارے انسان رات کے وقت سوتے ہیں اور دن کے وقت کام کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت نیند آتی ہے اور دن کے وقت نیند بھی نہیں آتی ۔ تو کیا ساری دنیا کے انسانوں نے مل کرکوئی انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی جس میں سب انسانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دن کے وقت کام کریں مجے اور رات کے وقت سویا کریں مجے اور رات کے وقت سویا کریں مجے کہ ایسانہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کے دات سویا کریں ہوا کہ وقت کام کرو۔

"وَجَعَلْنَا اللَّيُلَ لِبَاسًا وُجَعَلْمَا النَّهَارَ مَعَاشًا"

اگریہ چیز انسان کے اختیار میں دے دی جاتی کہ وہ جب جاہے کام کرے اور جس وقت چاہے سوجائے تو اس کا نتیجہ میہ ہوتا کہ کوئی شخص کہتا کہ میں دن کوسوؤں گا اور رات کو کام کروں گا ، کوئی کہتا کہ میں شام کوسوؤں گا اور شن کے وقت سوؤں گا اور شام کہتا کہ میں شنام کوسوؤں گا اور شن کے وقت سوؤں گا اور شام کے وقت کام کروں گا ، کوئی کہتا کہ میں شنام کوسوؤں گا اور شام کے وقت کام کروں گا۔ پھر اس اختلاف کا نتیجہ میہوتا کہ ایک وقت میں ایک شخص سونا جا ہ رہا ہے اور

دوسر المحض ای وقت کھٹ ہٹ کررہا ہے اور اپنا کام کررہا ہے ،اور اس کی وجہ سے دوسرے کی نیندخراب ہوتی۔اس طرح دنیا کا نظام خراب ہو جاتا۔ بیتو اللہ تعالی کافضل ہے کہ اُس نے ہرانسان کے دل میں بیرہا ت ڈال دی کہ دن کے دفت کام کر داور رات کے دفت آرام کرو۔اور اس کوفطرت کا ایک تقاضہ بنا دیا۔

#### رزق کا درواز ہبندمت کرو

#### بيعطاء خداوندی ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب بیشعر پڑھا کرتے تھے کہ۔ چیڑ بکہ بے طلب رسمد آل دادہ خدا است او را تو رد کمن کہ فرستادہ خدا است لیمن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز طلب کے بغیر ٹل جائے تو اس کو منجانب اللہ بھے کر اس کورڈ نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ بہر حال ، اللہ تعالیٰ نے جس ذراجہ سے تہارارز تی وابستہ کیا ہے اس سے لگے رہو، جب تک کہ خود ہی حالات نہ بدل جا کیں۔

## ہرمعاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

اس حدیث کے تحت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس القدسر وفر ماتے ہیں کہ:

"الل طریق نے اس پرتمام معاملات کو جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے بندے کے ساتھ
واقع ہوتے ہیں، قیاس کیا ہے، جن کی معرفت، بصیرت اور فراست خصوصاً
واقعات ہے ہو جاتی ہے، اس معرفت کے بعدوہ ان میں تغیر اور تبدل از خود نہیں
کرتے، اور بیامرقوم کے نزدیک مثل بدیبیات کے بلکہ شل محسوسات کے ہے،
جس کی وہ اینے احوال میں رعایت رکھتے ہیں۔"

مطلب بیہ کداس حدیث میں جوبات فر مائی گئے ہے وہ اگر چہ براہ راست رزق ہے متعلق ہے، کین صوفیاء کرام اس حدیث سے بید مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رکھا ہے، مثلاً علم میں بخلق خدا کے ساتھ تعلقات میں ، یا کسی اور چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رکھا ہے، تو وہ فخص اس کوا پی طرف سے بدلنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس پر قائم

## حضرت عثمان غنى من المنظر في خلافت كيون نهيس جهورى؟

حضرت عنان عنی فران کی اوراس کی وجہ بھی خود حضرت عنان کی فلافت کے آخری دور میں اُن کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا اوراس کی وجہ بھی خود حضرت عنان غنی فرائن نے بیان فر مائی کہ حضور اقتدس فرائی ہو گیا اوراس کی وجہ بھی خود حضرت عنان غنی فرائن ہے ، اور تم اپ اختیار سے اس قدیم کومت اُتارتا ، اہذا یہ فلافت جو اللہ تعالی نے جھے عطافر مائی ہے ، یہ اللہ تعالی نے جھے فلافت کی قدیم کومت اُتارتا ، اہذا یہ فلافت جو اللہ تعالی نے جھے عطافر مائی ہے ، یہ اللہ تعالی نے جھے فلافت کی ور تھی بہتائی ہے ، میں اپ اختیار سے اس کوئیس اُتاروں گا۔ چنا نچر آپ نے ند تو فلافت جھوڑی اور ندی باغیوں کے فلاف مقابلہ کر اور فرق تھی ، آپ چا ہے تو باغیوں کے فلاف مقابلہ کر سے تھے ، انہیں آپ نے باغیوں کے فلاف مقابلہ کر سے تھے ، انہیں آپ نے فر مایا کہ چونکہ یہ باغی اور جھی پر تملہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں ، اور میں نہیں چا ہتا کہ مسلمانوں کے فلاف تو فلافت جھوڑی اور مسلمانوں کے فلاف تو فلافت جھوڑی اور مسلمانوں کے فلاف تو فلافت جھوڑی اور شری بیان کر دی اور شری بان کر دی اور شری بان کر دی اور خرا مقابلہ کیا ، بلکہ اپ گھر کے اندر ہی محصور ہو کر بڑھ گئے ، جتی کی کہا تی جان قربان کر دی اور جام شہادت نوش فر مایا ۔ شہادت قبول کر لی لیکن فلافت نہیں چھوڑی۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف جام شہادت نوش فر مایا ۔ شہادت قبول کر لی لیکن فلافت نہیں چھوڑی۔ یہ وہ یہ بات ہے جس کی طرف

حضرت تفانویؒ نے اشارہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذے ایک کام سپرد کردیا تو اس میں گئے دہوءا بی طرف سے اس کومت چھوڑو۔(۱)

## رزق کی تقسیم من جانب اللہ

جب الله تبارک و تعالی نے کی مخص کے لئے حصول رزق کا ایک ذریعہ مقر رفر ما دیا ، و و مخص اس میں لگا ہوا ہے اوراس کے ذریعہ اُس کورزق ٹل رہا ہے تو اب بلاوجہ اس روزگار کو چھوڑ کرا لگ نہ ہو ، بلکہ اس میں لگا رہے ، تا و فنتیکہ و و خود اُس کے ہاتھ سے نکل جائے یا ایک تا موافقت بیرا ہوجائے کہ اب آئندہ اس کو جاری رکھنا پریٹائی کا سبب ہوگا۔ اس لئے کہ جب الله تعالی نے کسی ڈریعہ سے رزق وابستہ کر دیا ہے تو بیاللہ جل شاند کی عطا ہے ، اور الله تعالی کی طرف سے بندے کو اس کام میں لگایا گیا ہے اور اس سے وابستہ کیا گیا ہے ، کو نکہ و یہ تو رزق کے حصول کے ہزاروں راستے اور طریقے ہیں۔ لیکن جب الله تعالی نے کسی محض کے لئے کسی خاص طریقے کو رزق حاصل کرنے کا سبب بنا دیا تو یہ منہانب اللہ ہے ، اب اس منجانب اللہ طریقے کو اچی طرف سے بلاوجہ نہ چھوڑ ہے۔

#### حلال روز گار نه چھوڑیں

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ررق في شيئ فليلرمه. من المعيشة في شيئ فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه. (٢)

حضوراقدس فالخيرا نے ارشادفر مایا کہ جس شخص کو جس کام کے ذریعہ رزق مل رہا ہو، اس کو چاہے کہ وہ اس کام میں لگا رہے، اپنے اختیار اور مرضی سے بلاوجہ اس کو نہ چھوڑ ہے اور جس شخص کا روزگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہوتو وہ شخص اس روزگار کو چھوڑ کر دوسری طرف ختقل نہ ہو، جب تک کہ وہ روزگار خود سے برل جائے یا اس روزگار میں خود سے ناموافقت پیدا ہوجائے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) املای عرا۱۳۳۱ ۱۳۳۲

<sup>(</sup>٢) كنزالعمال، رقم الحديث ٢٨٤٨، اتحاف السادة المتغين ١٨٧٨\_

<sup>(</sup>۳) اصلاحی خطبات عرا۱۱۳

#### خلاصه

ظلاصہ رہے کہ اپنی خاص طلب کے بغیر جو چیز ملے وہ منجانب اللہ ہے، اس کی ناقدری مت کروب

#### چیز بکہ بے طلب رسد آل دادہ ضدا ست او را تو رو کمن کہ فرستادہ ضدا ست

وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جیجی ہوئی ہے اس کو ردمت کرو۔ اللہ تعالیٰ بچائے! بعض اوقات اس ردکرنے اور بے نیازی کا اظہار کرنے سے انجام بہت خراب ہوجاتا ہے ، العیاذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آجائے یا ایسے ضداسماز اسباب کے ذریعہ بھی ایسے اسباب کے ذریعہ کوئی چیز مل گئی جس کا پہلے وہم و گمان بھی نہیں تھا، بشر طیکہ وہ طال اور جائز ہوتو منجانب اللہ بحد کر اس کو قبول کر لینا چاہے۔ اس طرح جس ضدمت پر اللہ تعالیٰ کی کولگا دے تو اس کواس ضدمت پر لگا رہنا چاہے ، اس خدمت ہے اپنے طور پر دستمبر دارہ ونے کی کوشش نہ کرے ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تہمیں اس خدمت پر لگا دیا ہے اور تم سے وہ خدمت کے دیا ہوئی مقام اور منصب خطافر مادیا ، مثلاً اللہ تعالیٰ نے تہمیں اس خدمت کا حق ادا کرنا ہے ، کیوں اچن بارے میں خوال کرو کہ جہاں تک میری ذات کا تعالیٰ نے جمیں اس خدمت کا حق ادا کرنا ہے ، کیوں اور نہ مردار بنا کے لائل ہوں ، کیوں چونکہ اللہ تعالیٰ نے جمیمیں اس خدمت پر لگا دیا ہے اس لئے اس خدمت پر لگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح فیم عطافر مائے اور این باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح فیم عطافر مائے اور این باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دران باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عمل فرین کی توفیق عمل کرنے کی توفیق عمل کی توفیق کی توفیق کی توفیق کے کو دین کی توفیق کے کو دین کی توفیق کی توفیق کی توفی

## رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز نہیں

البتہ جس جگہ پر معیشت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کے درمیان ککرا کہ ہو جائے ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو ترجیح ہوگی۔ بعض لوگ افراط کے اندر جتلا ہو جاتے ہیں، جب اُنہوں نے بیرسنا کہ طلب حلال بھی دین کا ایک حصہ ہے تو اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ

اصلای خطبات ۷ ۱۳۳۰

اس طلب طلال کے نتیج میں اگر نمازیں ضائع ہور ہی ہیں تو اُن کواس کی پرواہ نہیں ، روز ہے چھوٹ رہے ہیں تو اُن کواس کی پرواہ نہیں ، حلال وحرام ایک ہور ہاہے تو اُن کواس کی پرواہ نہیں۔ اگران سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو جوب ویتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی تو وین کا ایک حصہ ہے، ہمارے دین میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے ، لہذا جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی دین کا ایک حصہ

## ایک ڈاکٹر صاحب کا استدلال

کی جوعمہ پہلے ایک خاتون نے جھے بتایا کدان کے شوہر ڈاکٹر ہیں، وہ مطب کے اوقات ہیں نماز تہیں پڑھ لیت نماز تہیں پڑھ لیت نماز تہیں پڑھ ایتے ہیں تو گھر آکر تینوں نمازیں اکھی پڑھ لیتے ہیں۔ جس ان سے کہتی ہوں کہ آپ نماز کو تضا کر دیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، آپ وقت پر نماز پڑھ لیا کریں، تو جواب ہیں شوہر کہتے ہیں کہ اسلام نے خدمت خاتی سکھائی ہے اور یہ ڈاکٹری اور مطب جو کررہے ہیں دین کا ایک حصہ ہے، اب اگر ہم نے خدمت خاتی کررہے ہیں دین کا ایک حصہ ہے، اب اگر ہم نے خدمت خاتی کی خاطر نماز کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھئے! طال کمانے کے لئے آنہوں نے اور لین کی خاطر نماز کو چھوڑ دیا۔ حالا نکہ حضور اقدس فرائد ہے البارہ ہیں کہ طلب الحلال عربضة اور اقدین دین فرائد ہے ہیں کہ طلب الحلال عربضة بعد العربصة ، یہ فرائد ہو جائے آئواس وقت وین فرائد کر کسب معاش کے فرائینے ہیں اور اقدین وین فرائش کے درمیان نگراؤ ہوجائے آتو اس وقت وین فرائد نا البر ہے گا۔

#### ایک لو ہار کا قصہ

یں گیا اور معلومات کیں تو پہتہ چلا کہ واقعۃ اُن کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اُس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے گھر جا کراُس کی بیوی سے بوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ اُس نے بتایا کہ وہ تو لوہار تھا اور سارا دن لوہا کوٹنا رہتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اُس کا کوئی خاص ممل اور خاص نیکی بناؤ جووہ کیا کرتا تھا، اس لئے کہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمار ہے بیا کہ اس کا مقام ہم سے بھی آ مے بیڑھ گیا۔

# تهجدنه بردھنے کی حسرت

اُس کی بیوی نے کہا کہ وہ سارا دن تو لوہا کوٹنا رہتا تھا، کیمن ایک بات اُس کے اندر بیتھی کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہمارے گھر کے سامنے رہجے تھے، رات کو جس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے گھڑ ہے ہوتے تو اپنے گھر کی حصت پر اس طمرح کھڑ ہے ہوجاتے جس طرح کوئی لکڑی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ جب میراشو ہراُن کو دیکھٹا تو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو فراغت عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ ساری رات کسی عبادت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے ، اگر ہمیں بھی اپ طرح تہجد پڑھنے کی تو فیق ہو ہائی۔ چنا نچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں چونکہ دن بھر لوہا کوئنا ہوں ، پھر رات کوٹھک کر سوجاتا ہوں ، جاتی ہو جہ بڑھے کی تو بیش آتی۔ جات سے اس کے اس طرح تہجد پڑھنے کی تو بیش آتی۔

#### نماز کے وقت کام بند

دوسری بات اُس کے اندر یہ کی کہ جب وہ لو ہا کوٹ رہا ہوتا تھ اوراس وقت اس کے کان میں اُڈ ان کی آواز' اللہ اکبر' آجاتی تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہم تھوڑ اسر سے اُونچا ہاتھ میں اُٹھ ایا ہوا ہوتا تو اس وقت یہ گوارا نہ کرتا تھا کہ اس ہم تھوڑ ہے ہے ایک مرتبہ اور لو ہے پر مار دے ، بلکہ اس ہم تھوڑ ہے کو بیجھے کی طرف بچینک دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب آؤان کی آواز سننے کے بعد اس ہم تھوڑ ہے سے ضرب لگانا میر ہے لئے درست نہیں ، پھر قماز کے لئے مبجد کی طرف چلا جاتا تھا۔ جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا اُس نے یہ باتھی سے کہتا کہ اس بھی وجہ ہے جس نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ حضرت عبد اللہ بن ممارک کو بھی ان بر دفیک آرہا ہے۔

### تکمراؤ کے دفت پیفریضہ چھوڑ دو

آپ نے دیکھا کہ وہ اوہار جواوہا کو شنے کا کام کررہا تھا، یہ بھی کسب حلال کا فریضہ تھا اور جب آزان کی آواز آئی تو وہ اوّ لین فریضے کی پکارتھی، جس وفت دونوں میں نکراؤ ہوا تو اُس نے اللہ والے اور اوّ لین فریضے کی پکارتھی ، جس وفت دونوں میں نکراؤ ہوا تو اُس نے اللہ والے اور اور دوسر مے فریضے کوچھوڑ دیا ، اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے بلند مقام عطافر ما دیا۔ لہٰذا جہاں نکراؤ ہو جائے وہاں اوّ لین فریضے کوافتیار کرلواور کسب حلال کے فریضے کوچھوڑ دو۔

#### أيك جامع دعا

ای لئے نی کرم طافی نے بیددوافر مائی:

بہر حال ،اس حدیث نے تیسر اسبق بید ہے دیا کہ کسب طال کا درجہ دوسر مے فرائض دیدیہ کے بعد ہے۔ بید نیا ضرورت کی چیز تو ہے کیکن مقصد بنانے کی چیز نہیں ہے۔ بید نیا انہا ک کی چیز نہیں ہے کہ دن رات آ دمی اس دنیا کی فکر میں منہمک رہے اور اس کے علاوہ کوئی اور فکر اور دھیان انسان کے دماغ پر ندر ہے۔ (۲)

# اسلام کے معاشی احکام

اب میں اسلام کی معاشی تغلیمات کی طرف آتا ہوں، تا کہ مندرجہ بالا ہی منظر میں اس کو انجھی طرح سمجھا جا سکے۔اسلام کے نقطہ نظرے یہ فلسفہ کہ معاشی مسائل کا تصفیہ پلانگ کے بجائے مارکیٹ کی تو تو ں کے تحت ہونا جا ہے ،اس بنیا دی فلسفہ کواسلام تسلیم کرتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے:

<sup>(</sup>۱) رداه الترندي، دموات معديث نمبر ۲۵۲۹ س

<sup>(</sup>۲) املائی فلیات ۱۰۵۲۳۰۳۰

ىَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مُعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيْرةِ اللُّنْيَا وَرَفَعُنَا بَعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دُرَّجْتٍ لِّيَتَّخِذَ تَعْصُهُمْ بَعْصًا شُخُرِيًّا ۚ (١)

لین ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کر دی ہے، اور ایک کو دوسرے پر درجات کے اعتبار سے فو قیت عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فر مایا کہ " لِیَتُحِدُ بَعْصُهُ مُ بَعْصًا شُحْرِیَّا " تا کہ ان چی سے ایک دوسرے سے کام لے سے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا معیشت تقسیم کی ہے، یعنی وسائل کی تقسیم، اور قیمتوں کا تعین ، اور تقسیم دولت کے اصول یہ سارے کے سارے کی انسانی پلانگ کی بنیاد پر وجود چی نہیں آتے ، بلکہ اللہ تعالی نے اس کی نظام ایسا بنایا ہے کہ معیشت خود بخو تقسیم ہوجائے۔ یہ جوفر مایا کہ ہم نے تقسیم کیا ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آکر خود دولت تقسیم فرمادی کہ اور اتنا تم لے لو، اور اتنا تم لے لو، بلکہ اس کا سے مطلب ہے کہ ہم نے فطرت کے ایسے قوانین بنا فرمادی کی دوشر کی دوشر علی انسانوں کے درمیان معیشت کی تقسیم کا عمل خود بخود ہوجائے۔

اورا يك مديث من ني كريم الله المنظم في المالي درج كامعاشي اصول يدييان قرماياكه: "دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض "(٢)

لینی لوگوں کو آزاد جہوڑ دو، کہ اللہ تعالی ان جس ہے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطافر ماتے ہیں۔ بینی ان پر بلاوجہ پابندیاں نہ لگاؤ، بلکہ آزاد جہوڑ دو۔اللہ تعالی نے بیہ بڑا عجیب وغریب نظام بنایا ہے، مثلاً میرے دل جس اس دفت بیہ خیال آیا کہ ہازار جا کر'' پیجی'' خریدوں، اور بازار جس جو خفس پھل بیچنے والا ہے اس کے دل جس بیڈال دیا کہتم جا کر'' پیجی'' فروخت کرو، اوراب جب جس بازار گیا تو دیکھا کہ ایک مخف '' پیجی'' نظر دخت کرو، اوراب جب جس بازار کیا تو دیکھا کہ ایک مخف '' پیجی'' نے دیکھا کہ ایک مخف '' پیجی'' کے اس سے کیا تو دیکھا کہ ایک مخف ' کیجی'' کی رہا ہے، اس کے پاس کیا اور اس سے بھاؤتاؤ کر کے اس سے در ہے ہتو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، اللہ مذاتی بھی کو بعض کو بعض کے ذریعہ در قرید مطافر ماتے ہیں۔

بہرحال، یہ بنیادی اصول کہ مارکیٹ کی قوشی ان بنیادی مسائل کالغین کرتی ہیں، یہ اصول تو اسلام کوشلیم ہے، لیکن سر ماید دارانہ نظام کا یہ بنیادی اتنا کے معیشت کو مارکیٹ کی قوتوں پر بالکل آزاد چوڑ دیا جائے اس کو اسلام تشلیم نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو منافع کمانے کے لئے اتنا آزاد نہ چھوڑ و کہ ایک کی آزادی دوسرے کی آزادی کوسلب کر لے۔ لیمنی ایک کو اتنا آزاد چھوڑ ا کہ وہ

<sup>(</sup>۱) الرفرف:۳۳ ـ

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كماب المبع ع، بابتحريم بيج الحاضرللبادي معد عد بمبر١٥٢٧-

اجارہ دارین گیا اور ہازار میں اس کی اجارہ دراری قائم ہوگئ، اوراس کے نتیجے میں دوسروں کی آزادی
سلب ہوگئ، البذا اسلام نے اس آزادی پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، وہ پابندیاں کیا ہیں؟ ان کو میں تین
حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ نمبرا کیک شرعی اور اللی پابندی، یعنی اللہ تعالی نے یہ پابندی عائد کر دی ہے
کہتم اپنا منافع تو کماؤ، لیکن شہیں فلاں کام نہیں کرنا، اس کودینی پابندی بھی کہتے ہیں، دوسری قسم ہے
''اخلاقی پابندی''، تیسری قسم'' قانونی پابندی'' ہے۔ یہ تین قسم کی پابندیاں ہیں جوانسان پرشر لیعت نے
عائد کی ہیں۔

## ا۔ دینی بابندی

کیلی قسم کی پابندی جو' دینی پابندی' ہے ہیہ بہت اہمیت کی حامل ہے، جو اسلام کو دوسرے محاشی نظریات سے متاز کرتی ہے۔ اگر چہ سرمایہ دارانہ نظام اب اپنے بنیادی اصونوں کو چھوڑ کر اتنا فیجے آگیا ہے کہ اب اس میں حکومت کی پچھ نہ پچھ مداخلت ہوتی ہے، لیکن حکومت کی بیدا فلت ذاتی عقل اور سیکولر نصورات کی بنیاد پر ہموتی ہے، اور اسلام جو پابندی عائد کرتا ہے، وہ' دینی پابندی' ہوتی ہے، دور دینی پابندی کا بین کہ بارے لئے مود کے ذریعے آمد فی حاصل کرنا جا ترجیس، اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مود کے ذریعے آمد فی حاصل کرنا جا ترجیس، اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے، ای طرح '' قمار' کو ممنوع قر اردے دیا۔ ویسے قو شریعت اعلانِ جنگ ہے، ای طرح '' قمار دے دیا، '' سٹن' کو ممنوع قر اردے دیا۔ ویسے قو شریعت خیر ساور کے دیا ہو جا تا ہیں، او پھر وہ قانو فی محاملہ ہو جا تا ہے۔ لیکن وہ دونوں اگر کی ایسے محاملہ پر داختی ہو جا تیں، جو محاشرے کی تابی کا سب ہو، اس محاسلے کی اجز زمید محاملہ پر دوآ دی رضامندی سے محاملہ کر لیں، تو چونکہ ''سود' کے معاسم پر دوآ دی رضامندی سے محاملہ کر لیں، تو چونکہ ''سود' کے ذریعہ می شی طور پر نقصہ نات بیدا ہوتے ہیں، تباہ کاریاں بیدا ہوتی ہیں، اس لئے شرعاً اس کی اجازت نہیں۔

# قمار کیوں حرام ہے

اسلام نے'' قمار'' کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ '' قمار'' کے معنی یہ ہیں کدایک هخص نے تو اپنا بیسہ لگا دیا ،اب دوصور تنس ہوں گی ، یا تو جو بیسہ اس نے لگایا ، وہ بھی ڈوب گیا ، یا اپنے ساتھ بہت بردی دولت لے آیا ،اس کو'' قمار'' کہتے ہیں۔اس کی بے شارشکلیں ہیں ، جمیب بات یہ ہے کہ ہمارے اس مغربی نظام زندگی میں ''جوا' (Gambling) کو بہت ی جگہوں پر قانون کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جب ال Gambling مہذب شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہ جائز ہوجاتی ہے اور خلاف قانون نہیں رئتی۔ مثلاً ایک غریب آدمی سڑک کے کنار ہے ''جوا'' کھیل رہا ہے تو پولیس اس کو پکڑ کر لے جائے گلیکن اگر ''جوا'' کو مہذب شکل دے دی جائے اور اس کے لئے کوئی ادارہ قائم کر لیا جائے اور اس کا کوئی دوسرانا م رکھ دیا جائے تو اس کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ اس متم کا '' قمار' ہمارے سر مایہ دارانہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے جس کے نتیجہ میں بے شارانسانوں سے پہنے جوڑ جوڑ کر ایک انسان پر اس کی بارش برسادی جاتی ہوائی ہے، اس لئے یہ' جوا'' شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔

#### ذخيرها ندوزي

ای طرح ''احتکار'' (Hoarding) یعنی ذخیر واندوزی شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ چونکہ ہرانسان اس کوجانتا ہے اس لئے اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔

# اكتناز جائزنہيں

ای طرح''اکتناز''لینی انسان اپنا بیسه اس طرح جوژ جوژ کر دیکھے که اس پر جوشرعی فرائف ہیں ان کوا دانہ کرے، مثلاً زکو ۃ اور دیگر مالی حقوق ادانہیں کرتا۔اس کوشر بیت کی اصطلاح میں اکتناز کہتے ہیں اورشرعاً بیابھی حرام اور نا جائز ہے۔

### ايك اورمثال

حدیث مبارک بیس آتا ہے کہ ٹی کریم ظافیط نے قرمایا کہ:

"لا يبع حاضر لباد"(1)

کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے۔ لینی ویہاتی اپنا مال دیہات سے شہر میں بیج کے لئے کے اس وقت میں کسی شہری کے لئے جائز نہیں کہ وہ جا کراس سے کہے کہ میں تمہارا مال فروخت کر دول گا۔ بظا ہر تو اس میں کوئی خرائی نظر نہیں آتی ، اس لئے کہ اس معالم میں شہری بھی راضی اور دیہاتی بھی راضی ، لیکن سرکار دوعالم مؤافی نے اس سے منع فرما دیا۔ اس لئے کہ شہری جب داراں کا مال این قبضہ میں کر لے گا تو وہ اس مال کواس وقت تک روے رکھے گا جب تک کہ بازار

<sup>(</sup>۱) رواومسلم، كماب البيوع، بابتحريم الى ضرللبادى، حديث تمبر١٥٢٢-

یں اس کی قیمت زیادہ نہ ہو جائے ، اس لئے عام گرانی پیدا کرنے کا سبب بے گا، اس کے بر فلاف اگر دیہاتی خود اپنا مال نقصان پر تو فروخت کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا مال نقصان پر تو فروخت نہیں کرے گالیکن اس کی خواہش ہے ہوگی کہ جلدی ہے اپنا مال فروخت کر کے واپس اپنے گھر چلا جائں تو اس طرح حقیق طلب اور حقیقی رسد کے ذریعہ تیمتوں کا تعیین ہو جائے گا اور اگر در میان میں جائر ن تو اس طرح حقیق طلب اور حقیقی رسد کے ذریعہ تیمت برج جائے گا اور اگر در میان میں "Middleman" آگیا تو اس کی وجہ سے رسد اور طلب کی تو تو ل کو آزادانہ کام کرنے کاموتے نہیں ہے گا اور اس کی وجہ سے رسد اور طلب کی تو تو ل کو آزادانہ کام کرنے کاموتے نہیں کے گا اور اس کی وجہ سے تیمت برج جائے گی۔

اس لئے وہ تمام ذرائع اور تمام راہتے جن کے ذریعیہ معاشرے کوگرانی کا شکار ہونا پڑے اور جن کے ذریعیہ معاشرے کو ناانصافی کا شکار ہونا پڑے ان پرشری اعتبار سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ ہبرحال ، یہ پابندیوں کی پہلی تنم ہے جواس آزاد معیشت پرشرعاً عائدگی گئی ہیں۔

# ۲\_اخلاقی با بندی

آزاد معیشت پرشرعاً دوسری پابندی جوعائدی گئی ہے اس کو افطاقی پابندی " کہتے ہیں،اس
لئے کہ بہت ی چزیں ایک ہیں جوشرعاً حرام تو نہیں اور ندان کے کرنے کا تھم دیا گیا ہے البتدان کی ترغیب ضرور دی ہے اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آسلام ایک معاثی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وین ہے اور ایک نظام زعرگ ہے جس میں سب سے پہلے یہ یات سکھائی جاتی ہے کہ انسان کا ایک وی متعمد آخرت کی بہبود ہے لہذا اسلام بیر غیب دیتا ہے کہ اگر تم فلاں کام کرو گئو آخرت میں شہبیں بہت براا چر ملے گا، اسلام ذاتی منافع کو محکور تو ہے گئن وہ صرف دنیاوی منافع کی صدیک محدود نہیں، بلکہ ذاتی منافع میں آخرت کے منافع کو بھی لاز باشال مجمتا ہے،لہذا اسلام نے بہت سے احکام بمیں اس بات کے دیے ہیں کہ تہمیں ونیا میں اگر چہفع کی لاز باشال مجمتا ہے،لہذا اسلام نے بہت سے احکام بمیں اس بات کے دیے ہیں کہ تہمیں ونیا میں اگر چہفع کی کہ اسلام نفع بہت کے کہ جروہ انسان جو اپنی معیشت کو کہا نے کے لئے بازار میں لگا ہے کہ ہروہ انسان جو اپنی معیشت کو کہا نے کے لئے بازار میں لگا ہے اس کا بیمارا ممل عبادت بن جائے گا اور باعث اجر بوجائے گا اور کھر اس نقط نظر اس کی وجہ سے اس کا بیمارا ممل عبادت بن جائے گا اور باعث اجروہ کی اور حقیقت میں معاشر کے وی انسان اس چیز کا انتخاب کرے گا جس کی معاشر کی فعل و مرور کے زیادہ شائق ہیں تو اس صورت میں کیٹ ان از می کا میں دیلی پابندی کے تت اس کے لئے ناج گھر قائم کریں چونکہ طلب اس کی زیادہ ہے گئی اس دیلی پابندی کے تت اس کے لئے ناج گھر قائم کریں جائک طلب اس کی زیادہ ہے گئی اس دیلی پابندی کے تت اس کے لئے ناج گھر قائم کریں جائے طلب اس کی زیادہ ہے گئی اس دیلی پابندی کے تت اس کے لئے ناچ گھر قائم کریا جائز

نہیں، یا مثلاً ایک شخص بیدد کیتا ہے کہ اگر میں فلاں کارخانہ لگاؤں گا تو اس میں مجھے منافع تو بہت ہوگا لیکن اس وقت چونکہ رہائشی ضرورت کے لئے لوگوں کو مکانات کی ضرورت ہے اور اس میں منافع تو زیادہ نہیں ہوگالیکن لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی تو اس وقت شریعت کی اس اخلاقی پابندی پڑمل کرنے کی وجہ سے آخرت کے منافع کا حقدار ہوگا۔

# قانونی یا بندی

تیسری پابندی'' قانونی پابندی' ہے، بینی اسلام نے اسلامی حکومت کو بیا نقتیار دیا ہے کہ جس مر حلے پر حکومت بیمحسوں کرے کہ معاشرے کو کسی خاص سمت پر ڈالنے کے لئے کوئی خاص پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہے تو ایسے وفت میں حکومت کوئی تھم جاری کرسکتی ہے، اور پھر وہ تھم تمام انسانوں کے لئے قابلِ احترام ہے چنانچے قرآن کریم میں فر مایا:

"يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اطِيْعُوا اللَّهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْآمْرِ مِنْكُمْ"()

لین اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی بھی اطاعت کرواور او کی الامریعنی اہل ریاست کی بھی اطاعت کرو۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرہایا کہ اگر حاکم وقت جو سیح معنی میں اسلامی حکومت کا سربراہ ہوا گرکسی مصلحت کی بنیاد پر سیحکم دیدے کہ فلال دن تمام لوگ روز و رکھیں تو اس دن روز ہ رکھنا پوری رعایا پرعملاً واجب ہوجائے گا اور اگر کوئی شخص روز ونہیں رکھے گا تو عملی طور پر اس کو ایسا ہی گناہ ہوگا جیسے رمضان کا روز ہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، اس لئے کہاولی الامری اطاعت فرض ہے۔ (۱)

اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اولی الامر بیتھم جاری کر دے کہ لوگوں کے لئے خربوزہ کھانا مجام ہوجائے گا۔ بہر حال اولی الامر کوان چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے، بشر طبکہ وہ بیا دکام عام لوگوں کی مصلحت کے تحت جاری کرے۔ اب اس میں جزوی منصوبہ بندی بھی واخل ہے، مشلاً حکومت بیہ کہد دے کہ فلاں چیز میں لوگ سر مایہ کاری کریں اور فلاں چیز میں مر مایہ کاری کریں اور فلاں چیز میں مر مایہ کاری نہ کریں۔ تو حکومت حدود شرعیہ میں قانونی طور پر اس قتم کی پابندی عائد کر سکتی فلاں چیز میں مر مایہ کاری نہ کریں۔ تو حکومت حدود شرعیہ میں قانونی طور پر اس قتم کی پابندی عائد کر سکتی

ہے۔ بہر حال، کیپٹل ازم کے مقابلے میں اسلام کے معاشی نظام میں بیبنیادی امتیاز اور فرق ہے اور یا در کھئے کہ جہال تک قانونی پابندی کا تعلق ہے بیہ پابندی کیپٹل ازم میں بھی پائی جاتی ہے کیکن بیہ پابندیاں انسانی ذہن کی پیداوار ہیں اور اسلام میں اصل امتیاز دینی پابندیوں کا ہے جو''وی' کے

<sup>(</sup>۱) سورة التساء: ۵۹ (۲) ديكيس شامي، جهيم ١٣٣٨، روح المعاني، ج٥م ١٧٧ \_

ذر میے مستفاد ہوتی ہیں ،اور جس میں اللہ تعالی جو پوری کا نتات کا خالت اور مالک ہے وہ یہ ہدایت کرتا ہے کہ فلاں چیز تمہارے لئے مصر اور منع ہے۔ در حقیقت یہ چیز ایس ہے کہ جب تک انسانیت اس راستے پرنہیں آئے گی اس وقت تک انسانیت افراط وتفریط کا شکار رہے گی۔

بیشک اشترا کیت میدان میں فئست کھا گئی، لیکن سر ماید داراند نظام کی جوخرابیاں تھیں یااس کی جونا انصافیاں اور تا ہمواریاں تھیں، کیا وہ ختم ہو گئیں؟ وہ یقیناً آج بھی ای طرح برقر ار ہیں اور ان کا حل اگر ہے تو وہ ان الہی پابندیوں میں ہے، اور ان الہی پابندیوں کی طرف آئے بغیر انسان کوسکون حاصل نہیں ہوسکتا۔ (۱)

# محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی

بعض اوگوں نے وہ ذرایعہ کمعاش اختیار کر رکھاہے جوجرام ہے اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مثلاً سود کا ذرایعہ کمعاش اختیار کیا ہوا ہے، اب اگر ان سے کہا جائے کہ بہتو نا جائز اور حرام ہے، اس طریعے سے پہنے بین کمانے چاہئیں، تو جواب بید یا جا تا ہے کہ ہم تو اپنی محنت کا کھارہے ہیں، اپنی محنت لگارہے ہیں، اپنی وقت صرف کر رہے ہیں، اب اگر وہ کام حرام اور نا جائز ہے تو ہمارا اس سے کیا تعلق؟

خوب بجھ لیس کہ اللہ تعالی کے یہاں ہر محنت جائز نہیں ہوتی ، بلکہ وہ محنت جائز ہوتی ہے جواللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر اس طریقے کے خلاف انسان ہزار محنت کر لے لیکن اس کے ذریعہ جو ہیے کمائے گا وہ پیسے حلال کے نہیں ہوں گے بلکہ جرام ہوں گے۔اب کہنے کوتو ایک ''طوائف'' بھی محنت کرتی ہے ، وہ بھی کہ یکتی ہے کہ جس اپنی محنت کے ذریعہ چسے کہ رہی ہوں ، لہذا میری آمدنی حلال ہوئی جا ہے۔ اس طرح آمدنی کے جو ذرائع جرام جیں ان کو یہ کہ کر حلال کرنے کی میش کرنا کہ یہ ہماری محنت کی آمدنی ہے، شرعا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (۱)

# سودے کے ہونے کے لئے تنہارضامندی کافی نہیں

الغرض اسلام نے تجارت کے سلسلے میں کئی قتم کے اصول وضوالط مقرر قرمائے ہیں جن میں سے ایک اصول یہ آیت کریمہ ہیان فرمارہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
"لَا تَا تُحلُوا اَمُوَالَكُمُ مَنِكُمُ بِالْمَاطِلِ إِلَّا اَنُ تَكُورَ تِحَارَةً عَنْ قَرَاصٍ مِنْكُمُ "")

ترجمہ: ''نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگریہ کہ تجارت ہوآپس کی خوشی ہے۔''

لیعنی باطل طریقہ سے اموال کمانا حرام ہے اور صرف اس طرح حلال ہے کہ جس میں دو شرطیں بائی جارہی ہوں ،ایک بیہ ہے کہ تجارت ہو دوسرا یہ کہ باجمی رضامندی سے ہو۔

معلوم ہوا کہ تنہا رضامندی کی صود ہے کی صلت کے لئے کافی نہیں، با ہمی رضامندی سے ایک سودا ہوگیا تو تنہا با ہمی رضامندی کافی نہیں، "بلّا اَنُ نَکُوْنَ تِحَارَةً عَنَ تَرَاصِ مِنْکُمْ" (گریہ کہ تجارت ہوآ ایس کی خوثی سے) جب تک تجارت نہ ہو، اور تجارت سے مرادوہ معاملہ ہے جواللہ تعالی کے نزدیک تجارت ہوآ ایس کی خوثی سے وعدہ ہوتا ہے، کے نزدیک تجارت ہے۔ لہذا سود کا جو لین دین ہوتا ہے اس میں باہمی رضامندی سے وعدہ ہوتا ہے، باہمی رضامندی سے جو ہے کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اور سٹر کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بیسب ممنوع ہیں۔ باہمی رضامندی سے جو ہے کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور سٹر کی ہوتا ہے۔ اور اگر شجارت ہولیکن باہمی رضامندی نہ ہوتا ہے۔ اور اگر شجارت ہولیکن باہمی رضامندی نہ ہوتا ہے۔ اور اگر شجارت ہولیکن باہمی رضامندی نہ ہوتا ہے۔ اور اگر شجارت ہولیکن باہمی رضامندی نہ ہوتا ہے۔ اور اگر شجارت ہولیکن باہمی رضامندی نہ ہوتا ہے۔ اور اگر شجارت ہولیکن باہمی

تجارت بھی ہواور ہا ہمی رضامندی بھی ہو۔<sup>(1)</sup>

### تجارت میں جھوٹ کی قیاحت

عن انس رضى الله عنه عن الببي صلى الله عليه وسلم في الكباثر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور."(٢)

حضرت انس بزنی روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدی کا نی کہار کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ کہار ہے ہیں: اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشر یک ٹھیرانا، والدین کی نافر مانی کرنا، کو کا حق میں اللہ ہے کہ کہار ہیں گرنا، اور جھوٹ بولنا۔اس حدیث کا بیہ مطلب نہیں کہ کہار ان جی مخصر ہیں، بلکہ یہ بھی کہار ہیں داخل ہیں۔امام بخاری کا اس حدیث کو کتاب المبوع میں لانے کا منشا یہ ہے کہ و یسے تو لوگ جھوٹ کو کرا سبحتے ہیں کہ جھوٹ کو کرا سبالہ و کو کرا ہا المبد خیال یہ بھی ہے کہ تجارت میں جھوٹ کے بغیر کرا سبیں چتا، لہذا تجارت میں جھوٹ بولنا حلال ہے۔ان لوگوں کے اس خیال کی تر دید کے لئے یہ عدیث یہاں لائے ہیں کہ تجارت کے اندر بھی جھوٹ سے پر ہیز کرنا چا ہے اور سچائی کا اجتمام کرنا حدیث یہاں لائے ہیں کہ تجارت کے اندر بھی جھوٹ سے پر ہیز کرنا چا ہے اور سچائی کا اجتمام کرنا چا ہے۔

<sup>(</sup>۱) العام الباري ١ ر٥٧\_

<sup>(</sup>٢) الترندي بمتاب البيوع ، باب ماجاء في التغليظ في الكذب والزور وخوه ..

# حجوث ہے تجارت کی برکت فنا ہو جاتی ہے

#### صديث مبارك ہے:

"البيعان بالخيار مالم يتفرقا، او قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبيها بورك لهما في بيعهما، "(١)



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كمّاب البيوع، بإب ما تجنّ الكذب والكتمان في البيع \_

<sup>(</sup>r) ולטון ועונטר מחחב

جھوٹ اور اس کی مروجہ صور تیں

#### بسم الله الرحن الرحيم

# جھوٹ اوراس کی مروجہصورتیں

الحمد لله تحمده وتستعيم وتستعفره وتؤمل به وتتوكل عليه، وتعود بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعماليا، من يهده الله فلا مصل له
ومن يصلله فلا هادي له، واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد أن سيدنا وبينا ومولانا محمدًا عبده ورسولة صلى الله تعالى عليه
وعلى الله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا.

اما بعد[

عن ابى هريرة رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: ادا حدث كذب، واذا وعد اخلف، وادا او تمن حان. فى رواية وان صام وصلى وزعم انه مسلم. (1)

# منافق کی تین علامتیں

حضرت ابو ہریرہ فائٹ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س ظافی ہے ۔ وہ یہ کام جمن ہے کہ وہ یہ کام کرے، اگر کسی السی ہیں جو منافق ہونے کی نشائی ہیں۔ یعنی کسی مسلمان کا کام جمیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، اگر کسی انسان میں یہ ہاتیں پائی جا کیں تو سجھالو کہ وہ منافق ہے۔ وہ تین ہا تیں یہ ہیں کہ جب وہ ہات کر بے تو جموث ہولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جاہے وہ فماز بھی پڑھتا ہواور روزے ہی رکھتا ہواور روزے ہی رکھتا ہواور ہونے ہی دو وہ فیا کہ اور جب وہ وہ وہ کی گرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستی نہیں ، اس لئے کہ مسلمان ہونے کی جو بنیا دی صفات ہیں ، وہ ان کو چھوڑے ہوئے ہے۔

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كمّاب الإيمان، باب علامات المنافق، مديث تمبر ٢٣٠٠

### اسلام ایک وسیع مذہب ہے

خدا ہے نے بیات ہمارے ذہنوں ہیں کہاں سے بیٹھ گئی ہے، اور ہم نے بیہ بچھ سے کہ دین کس نماز روزے کا نہم نے بیہ بھی سے کہ دین کس نماز روزے کا نہم ہے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ سے ، چنانچہ جب بازار گئے تو اب وہاں جھوٹ فریب اور دھوکے سے مل حاصل ہو رہا ہے، حرام اور حلال ایک ہو رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، زبان کا بھروسے نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، زبان کا بھروسے نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، زبان کا بھروسے نہیں، اس نہیں ہے، ویرائے سے ، ویرائے کے اور دیا ہے، حرام اور حلال ایک ہو رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، زبان کا بھروسے نہیں ہوان ہے، جرام اور علال ایک ہورہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں نہاز کو سے اور دورہ کے بارے میں بید قصور کہ یہ بس نماز کو اور دورہ کے اور دورہ کے اس بی کھر کوئی تاریخ کا مستحق نہیں ، چہر ہے، اور فتو کی کے اعتبار سے اس کو فار نہ قر اردو، دائر کا اسلام سے اس کو خارج نہ کہ دو کہ کے اس کے کہ مرد ہا ہے۔ اسلام سے اس کو خارج نہ کہ دو کہ کے علامت ہیں، نہر ایک جھوٹ بولنا، دوسرے وحدہ خلائی کرن، اسلام سے اس کو خارج نہ کہ نام کی علامت ہیں، نہر ایک جھوٹ بولنا، دوسرے وحدہ خلائی کرن، نیسرے امانت ہیں خیانت کرنا، ان مینوں کی تھوڑی کی تفصیل عرض کرنا چا ہتا ہوں، اس لئے کہ م طور شیسے اور یا میں ان مینوں کی تھوڑی کی تفصیل عرض کرنا چا ہتا ہوں، اس لئے کہ مرد ہے۔ اس لئے ان کی تھوڑی کی تفصیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے ان کی تھوڑی کی تفصیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے ان کی تھوڑی کی تفصیل کرنے کی ضرورت ہے۔

#### ز مانهٔ جاملیت اور جھوٹ

چنا نچ فر مایا کہ سب سے پہل چیز جھوٹ بولن۔ یہ جھوٹ بولن جرام ہے، ایسا جرام ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں جھوٹ بون حرام نہ ہو، یہاں تک کہ زمانۂ جاہیت کے لوگ بھی جھوٹ بولن جرام نہ ہو، یہاں تک کہ زمانۂ جاہیت کے لوگ بھی جھوٹ بولنے کو بُرا سمجھتے تھے۔ واقعہ یاد آیا کہ جب حضور اقدس ملا ٹاٹو با نے درم کے بادشاہ کی طرف اسلام کی دعوت کے لئے خط بھیج تو خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے دربار بول سے کہا کہ ہمارے ملک میں اگر ایسے لوگ موجود ہوں، جوان (حضور اقدس ملا ٹاٹو با) سے واقف ہوں تو ان کو میرے پر بھیج میں اگر ایسے لوگ موجود ہوں، جوان (حضور اقدس ملا ٹوؤ با) سے واقف ہوں تو ان کو میرے پر بھیج جواس وقت حصرت ابوسفیان بڑا ٹین جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تنجارتی قافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے، چنا نچہ لوگ ان کو بادش ہے باس سے سوالات کرنا شروع کے بہل سوال سے کہا شاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ کیسا خاندان کے بہل سوال میر کیا کہ یہ تاؤ کہ میر (مجمد ملائو کر م) کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ کیسا خاندان

ہے؟ اس کی شہرت کیسی ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ وہ خاندان تو بڑے اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کے خاندان میں وہ پیدا ہوئے ، اور سارا عرب اس خاندان کی شرافت کا قائل ہے۔ اس با دشاہ نے تھد بین کرتے ہوئے کہا: بالکل ٹھیک ہے، جواللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ خاندان ہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال با دشاہ نے بیہ کیا کہ ان کی پیروک کرنے والے معمولی درجے کے لوگ ہیں یا بڑے بڑے رؤس وہ ہیں۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ ان کے شبعین کی اکثریت کم درجے کے معمولی شم کیا گاگئی ہوتی ہیں۔ پارٹ بڑے رؤس وہ بیں۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ ان کے سرتھ جب جنگ ہوتی ہے تو تم جیت جاتے ہویا وہ جیت جاتے ہیں؟ پھر سوال کیا کہ تمہاری اُن کے سرتھ جب جنگ ہوتی ہے تو تم جیت جاتے ہویا وہ جیت جاتے ہیں؟ اس وقت تک چونکہ صرف دو جنگیں ہوئی تھیں، ایک جنگ بدر، اور ایک اُحد، اور غروہ اُور اُور کو تم جم عالب مسلمانوں کو تھوڑی کی فلست ہوئی تھی، اس لئے اُنہوں نے اس موقع پر جواب دیا کہ بھی ہم عالب آجاتے ہیں اور بھی وہ غالب آجاتے ہیں۔

#### حجوث بين بول سكتا تفا .....!

حضرت الوسفيان بناشئ مسلمان ہونے كے بعد فرماتے تھے كہ اس وقت تو ميں كافر تھا، اس لئے اس فكر ميں تھا كہ ميں كوئى ابيا جملہ كہددوں جس سے حضورا قدس مؤلائيا كے خلاف تا شرقائم ہو، كيكن اس بادشاہ نے جتے سوالات كيے، اُن كے جواب ميں اس شم كى كوئى بات كہنے كا موقع نہيں ملا، اس لئے كہ جوسوال وہ كرر ہا تھا، اس كا جواب تو جھے دینا تھا، اور جھوٹ بول نہيں سكتا تھا، اس لئے ميں جتنے ہوابات دے رہا تھا، وہ سب حضورا قدس مؤلؤنا كے حق ميں جارہ تھے۔ بہر حال! جاہيت كے لوگ جوابى اسلام لائے جوابھى اسلام نہيں لائے تھے دہ بھى جھوٹ بولئى گوگوار انہيں كرتے تھے، چہ جو ئيكہ مسلمان اسلام لائے كے بعد جھوٹ بولے؟ (۱)

# حجوثا ميذيكل سرثيفكيث

افسوس کہ اب اس جھوٹ میں عام ابتلاء ہے یہاں تک کہ جولوگ حرام وحل ل اور جائز و نا جائز کا اور شریعت پر چنے کا اہتمام کرتے ہیں، اُن میں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ اُنہوں نے بھی جھوٹ کی بہت می قسمول کو جھوٹ سے خارج سمجھ رکھا ہے، اور یہ بچھتے ہیں کہ گویا یہ جھوٹ ہی نہیں ہے، حالانکہ جھوٹا کام کر ہے ہیں، غلط ہیانی کر رہے ہیں، اور اس میں دو ہرا جرم ہے۔ ایک جھوٹ ہو لئے کا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي ، حديث نمبر ٧\_

جرم، اور دوسرے اس گناہ کو گناہ نہ بھے کا جرم، چنانچہ ایک صاحب جو بڑے نیک تھے، نماز روز کے پابند، اذکار واشغال کے پابند، بزرگوں سے تعنق رکھنے والے، پاکستان سے ہاہر قیام تھا۔ ایک مرتبہ جب پاکستان آئے تو میرے پاس بھی ملاقات کے لئے آگئے۔ میں نے اُن سے پوچھا کہ آپ واپس کب باکستان آئے تو میرے پاس بھی ملاقات کے لئے آگئے۔ میں انہوں نے جواب دیا کہ میں ابھی آٹھ، دس روز اور تھہروں گا، میری چھٹیاں تو ختم ہوگئیں، البتہ کل بی میں نے مزید چھٹی لینے کے لئے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھوادیا ہے۔

### کیا دین نمازروزے کا نام ہے؟

اُنہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھوانے کا ذکراس انداز سے کیا کہ جس طرح بیا یک معمول ک
بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ میں نے اُن سے بوچھا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیسا؟
اُنہوں نے جواب دیا کہ مزید چھٹی لینے کے لئے بھیج دیا ہے، ویسے اگر چھٹی لیٹا تو چھٹی نہ ملتی، اس
کے ذرایعہ چھٹی الل جائے گی۔ میں نے بھر سوال کیا کہ آپ نے اس میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کی لکھا تھا؟
اُنہوں نے جواب دیا کہ اس میں بیلکھا تھا کہ بیائے بیار ہیں کہ سفر کے لائن نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا
دین صرف نماز روزے کا نام ہے؟ ذرخفل کا نام ہے؟ آپ کا بزرگوں سے تعلق ہے، پھر بیمیڈیکل
سرٹیفکیٹ کیسا جا رہا ہے؟ چونکہ نیک آدمی تھے، اس لئے اُنہوں نے صاف صاف کہ دیا کہ میں نے
آئی جہلی مرتبہ آپ کے منہ سے یہ بات می کہ بیکھی کوئی غلط کام ہے۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بولنا اور
کس کو کہتے ہیں؟ اُنہوں نے بوچھٹی لئی ضروری ہوتو بغیر شخواہ کے لیو، لیکن بیچھوٹا سرٹیفکیٹ بھینے کا جواز تو
ہے، اتن چھٹی لو، مزید چھٹی لئی ضروری ہوتو بغیر شخواہ کے لیو، لیکن بیچھوٹا سرٹیفکیٹ بھینے کا جواز تو
پیرانہیں ہوتا۔

آج کل لوگ سے بچھتے ہیں کہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا جھوٹ میں داخل ہی نہیں ہے، اور دین صرف ذکر وشغل کا نام رکھ دیا۔ ہاتی زندگی کے میدان میں جا کر جھوٹ بول رہا ہوتو اس کا کوئی خیال نہیں ۔

# حجوثی سفارش

ایک ایکے خاصے پڑھے لکھے نیک اور مجھدار بزرگ کا میرے پاس سفارشی خط آیا ،اس وقت میں جدہ میں تھا ،اس خط میں بیلکھا تھا کہ بیصاحب جوآپ کے پاس آرے ہیں بیانڈیا کے باشندے ہیں ،اب بیر پاکستان جانا چاہتے ہیں ،لہذا آپ پاکستانی سفارت خانے سے ان کے لئے سفارش کر دیں کہ ان کوالیک پاکستانی پاسپورٹ جاری کر دیا جائے اس بنیاد پر کہ بیہ پاکستانی باشندے ہیں اور ان کا پاسپورٹ یہاں سعودی عرب میں کم ہو گیا ہے، اور خود اُنہوں نے پاکستانی سفارت خانے میں درخواست دے رکھی ہے کہ ان کا پاسپورٹ کم ہوگیا ہے، پہٰذا آپ ان کی سفارش کر دیں۔

اب آپ بتائے اور ہی ہور ہی ہور ہا ہے ، گویا کہ بید دین کا حصہ ، گاہیں ہور ہا ہے ، طواف اور سعی بھی ہور ہی ہے ،
اور ساتھ میں یہ جھوٹ اور فریب بھی ہور ہا ہے ، گویا کہ بید دین کا حصہ ، ی نہیں ہے ، اس کا دین ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شایدلوگوں نے یہ بچھ رکھا ہے کہ جب قصد اور ارادہ کرکے باقاعدہ جھوٹ کوجھوٹ کوجھوٹ بچھ کر بولا جائے تب جھوٹ ہوتا ہے ، لیکن ڈاکٹر سے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوالین ، جھوٹی سفارش ککھوالین ، یا جھوٹے مقد مات دائر کر دیتا ، یہ کوئی جھوٹ نہیں ، حالا نکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

"مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْتٌ عَيْبُلَّ." (1) يعنى زبان سے جولفظ نگل رہا ہے، وہتمہارے نامهٔ اعمال میں ریکارڈ ہورہا ہے۔

#### بجول کے ساتھ جھوٹ نہ بولو

ایک مرتبہ حضور اقدس مزانیا کے سامنے ایک خاتون ایک بچے کو بلا کر گود میں لیما چاہتی تھی،
لیکن وہ بچے قریب نہیں آ رہا تھا، ان خاتون نے بچے کو بہلانے کے لئے کہا کہ بیٹا یہاں آؤ، ہم تمہیں چیز دیں گے۔ بخضرت مزانیا نے اس کی بت وہ س لی، اور آپ نے خاتون سے پوچھا کہ تمہارا کوئی چیز دیں گے۔ بخضرت مزانیا نے اس کو بلانے اور بہلانے کے لئے کہدرہی ہو؟ اُس خاتون نے عرض چیز دینے کا ارادہ ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو کھجور دول گیا کہ یا رسول اللہ! میر انکجور دینے کا ارادہ نے کا ارادہ نہوتا، بلکہ محض بہلانے کے لئے کہتی کہ میں تہیں کھجور دوں گی تو تمہارے نامہ اکھال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ (۱)

اس حدیث ہے بیسبت وے دیا کہ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو، اور اس کے ساتھ بھی وعدہ خل فی نہ کرو، ورنہ شروع ہی ہے جھوٹ کی بُر ائی اس کے دل سے نکل جائے گی۔

#### مذاق میں جھوٹ نہ بولو

ہم اوگ محض نداق اور تفریح کے لئے زبان سے جھوٹی با تیں نکال دیتے ہیں ، حادا نکہ نبی کریم طُالِّدُ اِلْمَ نَا قَ مِیں بھی جھوٹی با تیں زبان سے نکالنے سے منع فر مایا ہے، چنا نچرا کیک صدیث میں ارشاد

<sup>(</sup>۱) سورة ق ۱۸ (۲) رواه ابوداؤر، كمّاب الادب، باب في التهديد في الكذب، صديمة نمبر ١٣٩٩ س

فرمایا کہ افسوں ہے اس شخص پر یا سخت الفاظ میں اس کا سیج ترجمہ بیر کے ہیں کہ اُس شخص کے لئے دردناک عذاب ہے، جومحض لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولٹا ہے۔ (۱)

#### حضور ملاطيم كانداق

خوش طبعی کی بہ تیں اور خداق حضور اقد س طالونا نے کیما کیا، لیکن بھی کوئی ایب خداق نہیں کیا جس شی بات غلاموہ یا واقعہ کے خلاف ہو۔ آپ طالونا نے کیما خداق کیا، صدیم شریف میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا حضور اقد س طالونا کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا کر دیں کہ اللہ تعالی جھے جنت میں بہنچا دیں۔ آخضرت طالونا نے فر مایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ بڑھیا روئے گئی کہ بہتو بڑی خطرناک بوت ہوگئی کہ بڑھی جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ بڑھیا روئے گئی کہ بہتو بڑی خطرناک بوت ہوگئی کہ بڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ جس بنت میں بنت بھر آپ طالونا نے وضاحت کر کے فر مایا کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ کوئی عورت اس حالت میں جنت میں نہیں جائے گی کہ وہ بوڑھی ہو، بلکہ وہ جوان ہو کر جائے گی ۔ تو آپ طرفین نے این اطیف خداتی فر مایا کہ اس میں کوئی بات نفس الام کے خل ف اور جھوٹی نہیں تھی۔ (۱)

### مذاق كاايك انوكهاانداز

ایک دیمهاتی آپ طالیم کی خدمت ہیں آیا، اور عرض کیا رسول اللہ! جھے ایک اُولئی وے دیجے ۔ آپ طالیم اللہ! جھے ایک اُولئی وے دیجے ۔ آپ طالیم اُللہ! جھے ایک اُولئی اُولئی کا بچردیں گے۔ اُس نے کہا، یارسول اللہ! جس بچ کو لئے کرکیا کروں گا، جھے تو سواری کے لئے ضرورت ہے۔ آپ طالیم اُللہ! نے فر مایا کہ تہمیں جو بھی اُونٹ دیا جائے گا وہ کی اُولئی کا بچہ بی تو ہوگا۔ یہ آپ طالیم اُللہ نے اس سے مذاق فر مایا، اور ایسا مذاق جس جس طلاف حقیقت اور غلط بات نہیں کہی۔ تو مذاق کے اندر بھی اس بات کا کھا ظے ہے کہ زبان کو سنجال کر استعمال کریں، اور زبان سے کوئی لفظ غلط نہ نکل جائے۔ اور آج کل ہمارے اندر سے جھوٹے تھے بھیل سے ۔ اللہ لقالی ہم سب کواس سے محفوظ رکھے۔ آپین (۳)

<sup>(</sup>۱) رواه ابوداؤ د، كمّاب الادب، باب في التشديد في الكذب، حديث نمبر ٩٩٠٠ \_

<sup>(</sup>۲) الشماكل لنترين ، باب ، جاء في صفة مزاح رسول القد صلى التدعليه وسلم\_

<sup>(</sup>٣) الشمائل للتريذي، باب ماجاو في مزاح النبي صلى القدعلية وسلم\_

### حجوثا كيريكثر سرثيفكيث

آئ کل اس کا عام رواج ہوگیا ہے، اچھے فاصے دینداراور پڑھ لکھے لوگ بھی اس میں جتلا ہیں کہ جھوٹے سرٹیفلیٹ حاصل کرتے ہیں، یا دوسروں کے لئے جھوٹے سرٹیفلیٹ جاری کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو کیریکٹر سرٹیفلیٹ کی ضرورت پٹیں آگی، اب وہ کسی کے پاس گیا، اور اس سے کیریکٹر سرٹیفلیٹ ماصل کر ہیں، اور جاری کرنے والے نے اس کے اندر بیلکھ دیا کہ میں ان کو پانچ سال سے جانتا ہوں، یہ بڑے سال سے جانتا ہوں، یہ بڑے سال ہے حاشہ خیال میں بیا جانتا ہوں، یہ بڑے ساختا ہوں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اس لئے جانتی کہ می مینا جائز کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بچھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اس لئے کہ بیضرورت مند تھا، ہم نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کا کام کر دیا، یہ تو باعث واب کام ہے، حالانکہ اگر آپ اس کے کیریکٹر سے وانف نہیں ہیں تو آپ کے لئے ایس سرٹیفلیٹ جاری کرنا نا جائز ہے، چہ جائیکہ وہ سمجھے کہ میں ایک ٹو اب کا کام کر رہا ہوں۔ اور کسی ایسے محفی سے کیریکٹر سرٹیفلیٹ حاصل کرنا ہوگا اور دینے والا کہ اور کئی گناہ گار ہوگا اور دینے والا کہ گاہ گار ہوگا۔ دینے والا کھی گناہ گار ہوگا۔ ور جے والا کہ میں گناہ گار ہوگا۔ ور جے والا کہ میں گناہ گار ہوگا۔ ور جے والا کہ کام کر وہ گل کام کر وہ گل کے دور کھی گناہ گار ہوگا۔ ور جے والا کہ کہ کام گار ہوگا۔ ور کھی گناہ گار ہوگا۔ ور کھی گناہ گار ہوگا۔

# کیریکٹرمعلوم کرنے کے دوظریقے

حفرت فاروق اعظم فرائیڈ کے سامنے ایک شخص نے کسی تیسر کے خص کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت! وہ تو ہزاا چھا آ دمی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرائیڈ نے فر ماید کہتم جو یہ کہدرہے ہو کہ فلال شخص ہوئے اخلاق اور کردار کا آ دمی ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا بھی تمہارا اس کے ساتھ لیمن دین کا معاملہ پیش نہیں آیا۔ پھرآ پ نے پوچھا معامہ پیش آبیا۔ پھرآ پ نے پوچھا کہا چھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے بھی اس کے ساتھ سفر تو نہیں کیا۔ آپ نے کہ کا س کے ساتھ سفر کیا؟ اُس نے کہا نہیں، بیس نے بھی اس کے ساتھ سفر تو نہیں کیا۔ آپ نے فر مایا کہ پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ افلاق و کر دار کے اعتبار سے کیسا آ دمی ہے، اور اس لئے کہا فلاق و کر دار کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے، جب انسان اس کے ساتھ لین دین کرے، اور اس میں وہ کھر اُٹا بت ہو، تب معلوم ہوتا ہے کہاس کا کردارا چھا ہے، اور اس کے افلاق معلوم کرنے کا دومر اراستہ یہ ہے کہاس کے ساتھ سفر کرے۔ اس لئے کہ سفر کے اندرانسان اچھی طرح کھل کر سامنے دومر اراستہ یہ ہے کہاس کا کردارہ اس کے حالات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، یہ آ آجاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کردارہ اس کے حالات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، یہ سفر میں ظاہر ہو جاتی ہیں، لہذا آگر تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہوتا، یا ساری چیز میں سفر میں ظاہر ہو جاتی ہیں، لہذا آگر تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہوتا، یا

اس کے ساتھ سفر کیا ہوتا ، تب تو بیٹنک ہے کہنا درست ہوتا کہ وہ اچھا آ دمی ہے، لیکن جب تم نے اس کے ساتھ نہتو معاملہ کیا ، نداس کے ساتھ سفر کیا تو اس کا مطلب ہے ہے کہتم اس کو جانتے نہیں ہو، اور جب تم جانتے نہیں تو پھر خاموش رہو، ندیُرا کہو، اور نداچھا کہو، اور اگر کو کی شخص اس کے بارے بوجھے تو تم اس حد تک بنا دو جننا تمہیں معلوم ہے، مثلاً ہے کہدوو کہ بھائی! مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے، باتی آگے کے حالات مجھے معلوم نہیں۔

# سرٹیفکیٹ ایک گواہی ہے

قرآن کریم کاارشاد ہے کہ:

"إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ "(1)

یا در کھے! بیر سرشیفکیٹ اور بی تقدیق نامہ شرعا ایک گواہی ہے، اور جوشخص اس سرشیفکیٹ پر وسخط
کر رہا ہے، وہ حقیقت میں گواہی دے رہا ہے اور اس آیت کی رُو سے گواہی دیا اُس وقت جائز ہے
جب آ دمی کواس بات کاعلم ہواور یقین ہے جانتا ہو کہ بیوا تع میں ایس ہے، تب انسان گواہی دے سکتا
ہے، اس کے بغیر انسان گواہی نہیں دے سکتا۔ آ جکل ہوتا ہے ہے کہ آپ کواس کے بارے میں پچے معلوم
نہیں، لیکن آپ نے کیریکٹر سرشیفکیٹ جاری کر دیا، تو ہے جھوٹی گواہی کا گناہ ہوا، اور جھوٹی گواہی اتنی کری جزیر ہے کہ حدیث میں نبی کریم طالاؤ کا نے اس کوشرک کے ساتھ ملاکر ذکر فرمایا۔

# جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے

صدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی بڑناؤی کی لگائے ہوئے بیٹھے تھے،
صحابہ کرام بڑناؤی سے فر مایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام
بڑنا ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ضرور بتاہے۔ آپ نااٹھ کا نے فر مایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے
سرتھ کسی کوشر کیک ٹھیرانا، والدین کی نافر مانی کرنا، اس وفت تک آپ بالٹھ فیک لگائے ہوئے بیٹھے
سے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر فر مایا کہ جھوٹی گوائی دینا، اور اس جملے کو تین مرتبہ
دہرایا۔ (۱)

اب آپ اس سے اس کی شناعت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو آپ مُاللہ اللہ اس کو

<sup>(</sup>۱) سورة الزرْف ۲۸\_

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر، حديث تمبر ١٣٧٥ \_

شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فر مایا ، دوسرے بید کہ اس کو تمن مرتبہ ان الفاظ کو اس طرح دہرایا کہ پہلے آپ فیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے ، پھر اس کے بیان کے وقت سید ھے ہو کر بیٹھ گئے ، اور خود قر آن کریم نے بھی اس کوشرک کے ساتھ ملا کر ذکر فر مایا ہے۔ چنانچے فر مایا کہ:

"فَاحْتَيْمُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَبِمُوا قُولَ الرُّورِ"()

لین تم بت پرئی کی گندگی ہے بھی بچو، اور جھوٹی بات نے بچو، اس معلوم ہوا کہ جھوٹی بات ادر جھوٹی گواہی کنٹی خطرناک چیز ہے۔

### سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا گناہ گار ہوگا

جھوٹی گواہی دینا جھوٹ ہولئے ہے بھی زیادہ شنیع اور خطرنا کے ہے۔ اس لئے کہ اس میں کی گناہ اس اور دوسر اوسر ہے خفس کو گمراہ کرنے کا گناہ اس کناہ ال جاتے ہیں ، مثلاً ایک جھوٹ ہولئے کا گناہ ، اور دوسر اور سر ہے خفس کو گمراہ کرنے کا گناہ ، اس لئے کہ جب آپ نے غلط سرشیفکیٹ جاری کر کے جھوٹی گواہی دی ، اور اچھا کہ کے کراس سے کوئی معاملہ کرے گا مختص کے پاس پہنچا تو وہ سے بھے گا کہ سیآ دمی ہزا اچھا ہے ، اور اچھا کہ کہ کراس سے کوئی معاملہ کرے گا، اور اگر اس معاملہ کرنے کے نتیج ہیں اس کو کوئی نقصان پہنچ گا تو اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگا ۔ اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگا ۔ اس لئے سے جھوٹی گواہی کا گناہ معمولی میں جو پھی کی کا تقصان ہوا ، وہ سب آپ کی گردن پر ہوگا ۔ اس لئے سے جھوٹی گواہی کا گناہ معمولی میں جو پھی کی گا تھا ہوگیا ، تو اس خواہ کی کا گناہ معمولی میں جو پھی کی کا تھا ہو گیا ہوا ، وہ سب آپ کی گردن پر ہوگا ۔ اس لئے سے جھوٹی گواہی کا گناہ معمولی میں جو پھی کی گا تھا ہے۔

#### عدالت ميں جھوٹ

آج کل تو حجوث کا ایسا باز ارگرم ہوا کہ کوئی شخص دوسری جگہ جھوٹ بولے یا نہ بولے،لیکن عدالت میں ضرور جھوٹ بولے گا۔ بعض لوگول کو یہال تک کہتے ہوئے سنا کہ: ''میاں تھی تھی بات کہہ دوکوئی عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو۔''

مطلب سے ہے کہ جھوٹ بولنے کی جگہ تو عدالت ہے، وہاں پر جا کر جھوٹ بولنا، یہاں آپس میں جب بات جیت ہور ہی ہے تو تچی تچی بات بتا دو، حالانکہ عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دینے کو حضوراقدس ملاقیظ نے شرک کے برابر قرار دیا ہے،اور یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورةاغ: ۳۰ (

# مدرسہ کی تصدیق گواہی ہے

لہذا جتنے سرٹیفکیٹ معلومات کے بغیر جاری کے جارے ہیں، اور جاری کرنے والا یہ جائے ہوئے جاری کرر ہا ہے کہ ہیں یہ غلط سرٹیفکیٹ جاری کرر ہا ہوں، مثلاً کسی کے بیار ہونے کا سرٹیفکیٹ وے دیا، یوکس کے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ وے دیا، یاکسی کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ سب جھوٹی گواہی کے اندر داخل ہیں۔

# كتاب كى تقريظ لكھنا كوا ہى ہے

بہت ہوگ کتابوں پر تقریظ تھھوائے آجاتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب تکھی ہے، آپ اس پر تقریظ کھود ہے کہ اسان اس کتاب کو پورا نقریظ کھود ہے، اور سیح کتب ہے اور سیح کتب ہے کہ اسان اس کتاب کو پورا نہ برا ہے اس کا پورا مطالعہ نہ کرے، اس وقت تک سے کیے گوائی دیدے کہ یہ کتاب سیح ہے، یا غلط ہو کہ مان کہ اس تقریظ ہو اس کا فی کدہ اور بھلا ہو جائے گا، حالا نکہ تقریظ کھنا ایک گوائی ہے، اور اس گوائی میں غلط بیانی کولوگوں نے غلط بیانی سے خارت کردیا ہے جائے گا، حالانکہ تقریظ کھوا کہ جی کہ مارت کردیا ہے جائے گا، حالا نکہ تقریظ کھنا ایک گوائی ہے، اور اس گوائی میں غلط بیانی کولوگوں نے غلط بیانی سے خارت کردیا ہے جانے پولوگ کہتے ہیں کہ صاحب، ہم تو ایک ذرا ساکام لے کر ان کے پاس گئے مارت کردیا ہے جانے اور ایک سرشے کیا ہے کہ نار خواتا، بیتو بڑے براخلاق آدمی میں کہ کی کومرشے کیا ہے۔ کہ اندر تعالیٰ کے یہاں ایک ایک میں کہ کی کومرشے کیا ہوگا، جولفظ زبان ہوگا رہا ہو ، جولفظ قلم سے کہ جارے میں سوال ہوگا ، جولفظ زبان سے نگل رہا ہے، جولفظ قلم سے کہ جارہ ہو ہورہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فدال لفظ تم نے جوزبان سے تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہورہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فدال لفظ تم نے جوزبان سے تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہورہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فدال لفظ تم نے جوزبان سے تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہورہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فدال لفظ تم نے جوزبان سے تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہورہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فدال لفظ تم نے جوزبان سے تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہورہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فدال لفظ تم نے جوزبان سے تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہورہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فدال سوکھ کیاں دیکار کیا گورٹ کور ہا ہورہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فدل کے بارے میں سوال ہوگا کہ فدل کور کران کے بارے میں سوال ہوگا کہ فدل کور کیا کہ کور کیا کہ کور کران کے بارے میں سوال ہوگا کہ فدل کور کران کے بارے میں سوال ہوگا کہ فدل کیا کہ کور کیا کہ کور کران کے بارے میں سوال ہوگا کہ فرن کور کران کے بارے میں سوال ہوگا کہ فرن کیا کیا کہ کور کران کے بارے میا کی کور کران کے ان کی کران کے بارے کی کر کران کے کر کی کی کران کے کران کی کران کے کران کران کے

نكالا تما، و ه كس بنيا دير نكالا تما، جان بوجه كر بولا تما، يا بعول كر بولا تما ـ

#### جھوٹ سے بچئے

بھائی! ہمارے معاشرے میں جوجھوٹ کی وہا بھیل گئی ہے، اس میں ایجھے فاصے ویندار، پر سے لکھے، نمازی، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، وفل نف اور بھی پڑھنے والے بھی مبتلا ہیں، وہ بھی اس کونا جائز اور بُرانہیں بچھتے کہ یہ جھوٹا سرٹیفلیٹ جاری ہوجائے گا تو یہ کوئی گناہ ہوگا، حالا نکہ حدیث شریف میں حضورا قدس مالیڈ الم نے یہ جوفر مایا کہ "ادا حدث کدب"اس میں یہ سب با تیں بھی داخل ہیں، اور ان کو دین سے فارج سجھنا برترین گرائی ہے، اس لئے ان سے نامر میں ماری ہے، اس لئے ان سے نامر میں ماری ہے۔

# حجوث کی اجازت کے مواقع

البنته بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں القد تعالیٰ نے جھوٹ کی بھی اجازت دے دی ہے، لیکن وہ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں انسان اپنی جان بچانے کے لئے جھوٹ ہولئے پر مجبور ہوجائے، اور جان بچانے کے لئے جھوٹ ہولئے پر مجبور ہوجائے، اور جان بچانے کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، یہ کوئی نا قابل بر داشت خلم اور تکلیف کا اندیشہ ہو، کہ اگر وہ جھوٹ نہیں ہولئے گا تو وہ ایسے خلم کا شکار ہوجائے گا جو قابل بر داشت نہیں ہے، اس صورت میں شریعت نے جھوٹ ہولئے کی اجازت دی ہے۔ البتہ اس میں بھی تھم یہ ہے کہ پہنے اس بت کی کوشش کرو کہ صرح جھوٹ نہ بولئا پڑے، بلکہ کوئی ایسا گول مول لفظ بول دو، جس سے وقتی مصیبت ٹل جائے، جس کوشر بعت کی اصطلاح میں ' تعریض اور تو ریٹ' کہا جاتا ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ کوئی ایسا لفظ بول دونا ہوئے ہیں، اور حقیقت میں دل کے ایس لفظ بول دیا جائے، جس کے ظاہری طور پر پکھاور معنی تجھ میں آرہے ہیں، اور حقیقت میں دل کے ایس لفظ بول دونا کہ صرح مجموث نہ بولئا پڑے۔

#### حضرت صديق بناتيك كالمجعوث ساجتناب

اجرت کے موقع پر جب حضرت صدیق اکبر بڑائی حضورا قدس ہڑائی کے ساتھ مدینہ کی طرف اجرت فرمانہ کے ساتھ مدینہ کی طرف اجرت فرمانہ کے ساتھ مدینہ کارے اجرت فرمانہ کے ساتھ کہ والوں نے آپ کو پکڑنے کے لئے چاروں طرف اپنے ہرکارے دوڑا رکھے تھے اور یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جوشھ حضور اقدس نؤٹڑ کو پکڑ کر لائے گا ، اس کوسو اُوٹ دوڑا مرکھے تھے اور یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جوشھ حضور اقدس نؤٹڑ کو پکڑ کر لائے گا ، اس کوسو اُوٹ انجام کے طور پر دیئے جا کیں گے۔ اب اس وقت سارے مکہ کے لوگ آپ بزائر کی تلاش میں

سرگردال سے۔راسے میں حضرت صدیق اکبر رفائیڈ کے جانے والا ایک شخص لی گیا۔وہ حضرت صدیق اکبر رفائیڈ کو جان تھا، گرحضور اقد س طائی کا کونہیں جانا تھا۔ اس شخص نے حضرت صدیق اکبر رفائیڈ سے پوچھا کہ بیتمہارے ساتھ کون صاحب ہیں؟ اب حضرت صدیق اکبر بخائیڈ بیچا ہے ہے کہ آپ طائی کے برے طائی کے برے میں کسی کو پہتہ نہ جلے ، اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں تک آپ طائی کے برے میں اطلاع پہنچ جائے۔ اب اگر اس شخص کے جواب میں صحیح بات بتاتے ہیں تو آپ طائی کی جان کو خطرہ ہے ، اور اگر نہیں بتاتے تو جھوٹ بولنا لازم آتا ہے۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالی ہی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچے حضرت صدیق اکبر بخائی نے جواب دیا کہ:

"هدا الرجل يهديني السيل."

"بيمير برر بنماين جو ججهے راسته د کھاتے ہیں۔"

اب آپ نے ایسالفظ ادا کیا جس کوئ کراس شخص کے دل میں خیاں آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے دوران راستہ بتانے کے لئے کوئی رہنما ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس تشم کے رہنما ساتھ جو رہے ہیں، کیس حضرت صعدیت آکبر بڑا تیز نے دل میں بیمرادلی کہ بیددین کاراستہ دکھانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اب دیکھئے کہ اس موقع پر اُنہوں نے صریح جھوٹ ہو سنے سے پر ہیز فر مایا، بلکہ ایسالفظ بول دیا جس سے وقت کام بھی نکل گیا، اور جھوٹ بھی نہیں بولنا ہڑا۔ (۱)

جن لوگول کوالندتعی بی فکرعطا فرما دیتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ خل ف واقعہ اورجھوٹ نہ نکلے، پھر اللہ تعالیٰ اُن کی اس طرح مدد بھی فرماتے ہیں۔

# حضرت گنگوہی اور جھوٹ سے پرہیز

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس انقد سرہ، جنہوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد میں بڑا حصہ لیا تھا، آپ کے علوہ وحضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو گ، حضرت حاجی امدادامقد صدب مہاجر کئی وغیرہ ان سب حضرات نے اس جہاد میں بڑے کار ہائے ممایاں انجام دیئے۔ اب جو وگ اس جہاد میں شریک تھے، آخر کار انگریزوں نے اُن کو پکڑ ہمشروع کیا۔ چوراہوں پر پھانسی کے شختے لٹکادیئے۔

جے دیکھا حاکم وفت نے کہا ہے بھی صاحب دار ہے

<sup>()</sup> رواه ابى رى، كترب منا قب الرنصار، بجرة النبي صلى القد عليه وسهم، حديث نمبرا اوس

اور ہر ہر محلے ہیں بجسٹریوں کی معنوی عدالتیں قائم کردی تھیں، جہاں کہیں کی پرشہ ہوا، اُس کو جسٹریٹ کی عدالت ہیں بیٹی کیا گیا، اور اُس نے تھم جاری کر دیا کہ اس کو بھانی پر چڑھا دو، بھن کی ہراس کو لاکا دیا گیا۔ اس دوران ایک مقدمہ میر تھ میں حضرت گنگوئی کے خلاف بھی قائم ہو گیا۔ اور مجسٹریٹ کے بہاں بیٹی ہوگئی۔ جب جسٹریٹ کے پاس بہنچ تو اس نے پوچھا کہ تبہارے پاس بھی رہیں؟ اس لئے کہ اطلاع یہ فی کہ ان کے پاس بہنچ تو اس نے پوچھا کہ تبہارے پاس بھی ہر بین ؟ اس لئے کہ اطلاع یہ فی کہ ان کے پاس بندوقیس ہیں، اور حقیقت میں حضرت کے پاس بندوقیس ہیں، اور حقیقت میں حضرت کے پاس بندوقیس تھیں، چنا نچہ جس وفت جسٹریٹ نے یہ سوال کیا، اس وقت حضرت کے ہاتھ میں تبہی ہیں، آپ نے دور تہ بھی ایسا تھا کہ بالکل درولیش صفت معلوم ہوتے تھے۔

اس لئے کہ یہ چھوٹ ہوجا تا ۔ آپ کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ بالکل درولیش صفت معلوم ہوتے تھے۔

اس لئے کہ یہ چھوٹ ہوجا تا ۔ آپ کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ بالکل درولیش صفت معلوم ہوتے تھے۔

اس لئے کہ یہ چھوٹ ہوجا تا ۔ آپ کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ بالکل درولیش صفت معلوم ہوتے تھے۔

دیہاتی وہاں آگیا۔ اُس نے جب دیکھا کہ حضرت سے اس طرح سوال جواب ہور ہا تھا کہ استے میں کوئی دیہاتی وہاں آگیا۔ اُس نے جب دیکھا کہ حضرت سے اس طرح سوال جواب ہور ہا تھا کہ اسے میں تو اس نے بیات وال نے اس کو کہاں سے بگڑ لائے، یہ تو ہمارے محلے کا موجن (موذن) ہے۔ اس طرح اللہ تھا گئی نے آپ کو خلاصی عطافر مائی۔

## حضرت نا نونویؓ اور جھوٹ سے پر ہیز

حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب نا نوتوئ کے خلاف گرفاری کے وارث جاری ہو چکے ہیں۔
چارول طرف پولیس تلاش کرتی پھر رہی ہے اور آپ چھند کی مجد میں تشریف فرہا ہیں۔ وہاں پولیس پہنچ گئی۔ مسجد کے اعدر آپ اسلیے ہے حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب نا نوتو گ کا نام من کر ذہنوں میں نصور آتا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں تو آپ شا ندارتھ کے لباس اور جہ قبہ پہنچ ہوں گے، وہاں تو پچھی نہیں تھا۔ آپ تو ہروفت ایک معمولی تکی اور ایک معمولی کرند پہنچ ہوئے ہوئے ہے جب پولیس اندر وافل ہوئی تو ہی تھی کہ اور ایک معمولی کرند پہنچ ہوئے ہوئے محمد کا کوئی خادم ہے، چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ مولا نا محمد قاسم صاحب کہاں ہیں؟ آپ فور آپٹی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک قدم چھے ہمٹ کر کہا کہ ابھی تھوڑی صاحب کہاں ہیں؟ آپ فور آپٹی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک قدم چھے ہمٹ کر کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں ہو جو ذہیں ہیں، لیکن زبان سے یہ جونا کلم نہیں نکالا کہ یہاں نہیں ہیں، چنانچہ وہ پولیس واپس چکی گئے۔

القد تعالیٰ کے بندے ایسے وقت میں بھی ، جبکہ جان پر بنی ہوئی ہو،اس وقت بھی بی خیال رہتا ہے کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے ، زبان سے صرح مجموث نہ نکلے ، اور اگر بھی مشکل وقت آجائے تو اس وقت بھی توریہ کر کے اور گول مول بات کر کے کام چل جائے ، یہ بہتر ہے۔البتہ اگر جان پر بن جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، یا شدید تا قابل برداشت ظلم کا اندیشہ ہو، اور تو رہے ہے اور گول مول بات کرنے ہے ہی بات نہ ہے تو اس وقت شریعت نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی ہے، لیکن اس اجازت کواتی کثرت کے ساتھال کرنا، جس طرح آج اس کا استعمال ہور ہاہے، بیسب حرام ہے، اور اس میں جھوٹی گوائی کا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

## بچوں کے دِلوں میں جھوٹ کی نفرت

بچوں کے دل میں جھوٹ کی نفرت ہیدا کریں، خود بھی شروع سے جھوٹ سے بیخے کی عادت دالیں اور بچوں سے اس طرح بات کریں کہ ان کے دِلوں میں بھی جھوٹ کی نفرت ہیدا ہو جائے ، اور سپائی کی محبت ہیدا ہو، اس لئے بچوں کے سر منے بھی غلاد بات کوئی جھوٹ نہ بولیں، اس لئے کہ جب بچائی کی محبت ہیدا ہو، اس لئے بچوں کے سر منے بھی غلاد بات کوئی جھوٹ نہ بولیں، اس لئے بچپوٹ بچے ہیدد کھت ہے کہ باپ جھوٹ بول رہا ہے، ماں جھوٹ بول رہی ہے تو پھر بچے کے دل ہے جھوٹ بول کی نفرت نتم ہوجاتی ہے، اور وہ یہ بھتا ہے کہ رہے جھوٹ بوئ تو روز اند کا معمول ہے، اس لئے بچپپن بی سے بچول میں اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ زبان سے جو بات نکلے، وہ پھر کی مکیر ہو، اس میں کوئی نلطی نہ ہو، اور نفس الام کے فلا ف کوئی ہات نہ ہو۔ د کھتے، نبوت کے بعد سب سے اُونچا مق م کوئی نلطی نہ ہو، اور نصد بی '' کے معنی ہیں ''بہت سچا'' جس کے قول میں خداف و اقعہ بات کا شہر بھی نہ ہو۔

# جھوٹ مل ہے بھی ہوتا ہے

جھوٹ جس طرح زبان ہے ہوتا ہے، بعض اوقات عمل ہے بھی ہوتا ہے، اس لئے کہ بعض اوقات انسان ایساعمل کرتا ہے، جو درحقیقت جھوٹاعمل ہوتا ہے، صدیث میں نبی کریم ملاقیوم نے ارشاد فرمایا کہ:

"المتشبع بمالم يعط كلابس ثوبي زور ، "(ا)

یعنی جو خص ایئے مگر ہے اینے آپ کوالی چیز کا حامل قر اردے جواس کے اندر نہیں ہے تو وہ مجھوٹ کا ہس پہننے والا ہے۔مطلب اس کا بدہے کہ کوئی مخص ایئے عمل ہے اپ آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا کہ حقیقت میں بہت دولت مند کرے جیسا کہ حقیقت میں بہت دولت مند نہیں ہے، یہ بھی گزہ ہے۔مثلاً ایک شخص جو حقیقت میں بہت دولت مند نہیں ہے، یہ بھی گزہ ہے۔مثلاً ایک شخص جو حقیقت میں بہت دولت مند نہیں ہے، اپنی نشست و برخواست ہے، اپنے طریق زندگی سے

<sup>(1)</sup> رواه ابوداد كاب الأوب، باب مى المتشمع بدا لمديعط، صريث تمبر ١٩٩٧م

ا پنے آپ کو دولت مند ظاہر کرتا ہے، یہ بھی عملی جھوٹ ہے، یا اس کے برعکس ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا انسان ہے، کیکن اپ عمل سے لکلف کر کے اپ آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے، تاک لوگ یہ بھی کہ اس کے پاس کی جھیں کہ اس کے پاس کی جھیں ہے، نا دار ہے، غریب ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ غریب بیس ہے۔ اس کو بھی نبی کر بھی جھوٹ قرار دیا ۔ ابنداعملی طور پر کوئی ایس کام کرنا جس سے دوسر مے خص پر غلط تاثر قائم ہو، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے۔

# اینے نام کے ساتھ''سید'' لکھنا

بہت سے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ الیے الفاظ اور القاب کہتے ہیں جو واقعہ کے مطابق نہیں ہوتے۔ چونکہ رواج چل پڑا ہے، اس لئے بلاتحقیق کھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً کی شخص نے اپنی نام کے ساتھ ''سیّد' وہ ہے جو باپ کی طرف سے نسب کے اعتبار سے نبی کریم ہوائی اولا دھیں ہو۔ بعض لوگ اسیّد' وہ ہے جو باپ کی طرف سے نسب کے اعتبار سے نبی کریم ہوائی اولا دھیں ہو۔ بعض لوگ مال کی طرف سے نبی کریم ہوائی اور اپنی آپ کو ''سیّد' کھنا شروع کر میں اور اپنی آپ کو ''سیّد' کھنا شروع کر میں اور اپنی آپ کو ''سیّد' کھنا شروع کر میں ہوئی غلط ہے۔ لہذا جب تک''سیّد' ہونے کی شخصی ندہواس وقت تک ''سیّد' کھنا جا کر نبیں ، البتہ شخصی غلط ہے۔ لہذا جب تک''سیّد' ہونے کی شخصی نہ ہوت کی تعلق نے کہ بیسا دات نبیں ، البتہ شخصی کے فی ندان میں بیا بات مشہور چلی آتی ہے کہ بیسا دات کے فی ندان میں ہیں تو پھر''سیّد' کھنے میں کوئی مضا کھنا ہیں۔ لیکن اگر ''سیّد' ہونا معلوم نبیں ہو اور نہ اس کی دلیل موجود ہو تو اس میں جموث ہولئے کا گناہ ہے۔

## لفظ ''بروفيس''اور''مولانا'' لكصنا

بعض لوگ حقیقت میں ''پر وفیسر' نہیں ہیں ، لیکن اپنے نام کے ساتھ' پر وفیسر' لکھن شروع کر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ ''پر وفیسر' نو ایک خاص اصطلاح ہے جو خاص لوگوں کے لئے بولی جاتی ہے۔ یا جیسے ''ع لم' یا ''مولانا'' کا لفظ اس شخص کے لئے استعال ہوتا ہے جو درسِ نظامی کا فارغ انتصال ہو، اور یا قاعدہ اس نے کسی سے ملم حاصل کیا ہو، اس کے لئے ''مولانا'' کالفظ استعال کیا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جنہوں نے یا قاعدہ علم حاصل نہیں کی ، لیکن اپنے نام کے ساتھ ''مولانا'' کلھنا شروع کر دیتے ہیں، یہی خلاف واقعہ ہے، اور جھوٹ ہے۔ ان باتوں کو ہم لوگ جھوٹ نہیں سیجھتے کہ یہ بھی گناہ کے کام ہیں، اس لئے ان سے پر بمیز کرنے کی خرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان سے نیخ کی تو فیق عطافر ، نے۔ آئیں۔

### صاف گوئی

لیکن ہمارے بازاروں میں بعض چیزیں الی جیں جواصلی اور خالص ملتی ہی نہیں ہیں، بلکہ جہاں ہے بھی لوگے، وہ ملاوٹ شدہ ہی لے گی، اور سب لوگوں کو بہ بات معلوم بھی ہے کہ بہ چیز اصلی خہیں ہے، بلکداس میں ملاوٹ ہے۔ الی صورت میں وہ تاج جواس چیز کو دوسرے سے خرید کرلایا ہے، اس کے ذمے بیضروری نہیں ہے کہ وہ جر جر خف کو اس چیز کے بارے میں بتائے۔ اس لئے کہ جرخف کو اس کے ذمے بیضروری نہیں ہے کہ وہ جر جرخف کو اس چیز کے بارے میں بتائے۔ اس لئے کہ جرخف کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ بہ خالف نہیں ہے۔ لیکن اگر بہ خیال ہو کہ خرید نے والا اس چیز کی مقیقت سے بے خبر ہے تو اس صورت میں اس کو بتانا جا ہے کہ یہ چیز خالص نہیں ہے، بلکہ اس میں ملاوث ہے۔

# عيب كي وضاحت

اک طرح اگرینچ جانے والے سامان میں کوئی عیب ہو، وہ عیب خریدار کو بتادینا جا ہے، تا کہ اگر وہ مخص اس عیب کے ساتھ اس کوخرید نا چاہتا ہے تو خرید لے، ورنہ چھوڑ دے۔ نبی کریم ناٹیڈا نم نے ارشا وفر مایا:

"من باع عيما لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعمه." (1)

''لینی جو مخص عیب دار چیز فروخت کرے، اوراس عیب کے بارے میں وہ خریدار کو نہ بتائے کہ اس کے اندر بیخرانی ہے تو ایسا شخص مسلسل اللہ کے خضب میں رہے گا، اور ملائکہ ایسے آدمی پرمسلسل لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔''

# امام ابوحنیفه کی دیانتداری

حضرت امام ابوصنیفہ جن کے ہم اور آپ سب مقلد ہیں، بہت بوے تاجر ہے، کپڑے ک تجارت کرتے تھے، کیکن بڑے ہے بڑے نفع کواس حدیث پڑمل کرتے ہوئے قربان کر دیا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہان کے پاس کپڑے کا ایک تھان آیا، جس میں کوئی عیب تھا، چنانچہ آپ نے اپ ملازموں کو جود کان پر کام کرتے تھے، کہہ دیا کہ بیتھان فروخت کرتے وقت گا کہ کو بتا دیا جائے کہ اس

<sup>(</sup>۱) ائن ماجره الواب التجارات، باب من باع عيدا فليبينه

کے اندر بیجیب ہے۔ چندروز کے بعدایک ملازم نے وہ تھان فروخت کر دیا اور عیب بتانا بھول گیا۔
جب امام صاحب ؓ نے بوچھا کہ اس عیب دار تھان کا کیا ہوا؟ اُس ملازم نے بتایا کہ حضرت میں نے
اس کو فروخت کر دیا۔ اب اگر کوئی اور مالک ہوتا تو وہ ملازم کو شاباش دیتا کہ تم نے عیب دار تھان
فروخت کر دیا۔ گرام صاحب ؓ نے بوچھا کہ کیا تم نے اس کواس کا عیب بتا دیا تھا؟ ملازم نے جواب دیا
کہ میں عیب بتا نا تو بھول گیا۔ آپ نے بورے شہر کے اندر اس گا کہ کی تلاش شروع کر دی جووہ
عیب دار تھان خرید کر لے گیا تھا۔ کائی تلاش کے بعدوہ گا کہ ل گیا تو آپ نے اس کو بتایا کہ جو تھان
آپ میری دکان سے خرید کر لائے جی ، اس میں فلال عیب ہے ، اس لئے آپ وہ تھان جھے واپس کر
دیں ادراگرای عیب کے ساتھ رکھنا چا جیں ، اس میں فلال عیب ہے ، اس لئے آپ وہ تھان جھے واپس کر

#### بماراحال

آج ہم لوگوں کا بیرحال ہو گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عیب نہیں بڑاتے، بلکہ جانتے ہیں کہ بیہ عیب دارسامان ہے، اس میں فلاں خرابی ہے، اس کے باوجود تشمیں کھا کھا کرید باور کراتے ہیں کہ بیہ بہت اچھی چیز ہے،اعلی درجے کی ہے،اس کوخر بدلیں۔

ہارے اُوپر یہ جواللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہور ہا ہے کہ پورا معاشرہ عذاب میں جتلا ہے، ہر شخص بدا منی اور ہے جینی اور پر بیثانی میں ہے، کسی شخص کی بھی جان ، مال ، آبر و محفوظ نہیں ہے، یہ عذاب ہمارے آئیں گنا ہوں کا متیجہ اور و بال ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ نؤاٹیؤ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ سامان فروخت کرتے وفت اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے ، ملاوث، دھو کہ فریب عام ہو چکا ہے۔ (۱)

# تجارتي معاملات مين فتمين كهانا

حدثنا عمرو بن محمد: حدثا هشيم: اخبرنا العوام، عن ابراهيم بن عبدالرحملن، عن عبدالله بن ابي اوفي رضى الله عنه: ان رجلا اقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطى بها مالم يعط ليوقع فيها رحلا من المسلمين، فرلت "إنَّ الَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَايُمَامِهِمُ ثَمَّا قَلِيلًا" (۱)

اصلای خطبات ۲۱ ۱۲۹۲ تا ۱۲۹۱ (۳) ا بخاری کماب البیع ع، باب ما یکره من الحلف فی البیع \_

عبدالله بن ابی اوفی بنات فر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار کے اندراپنے سودے کورواج دیا۔ اقام کے معنی رواج دینے کے ہیں بینی بازار کے اندر بیچا اور بیچنے کے لئے اس نے اللہ کی شم کھائی کہ لفد اعطی مہا مالم بعط النع مشم ہے کھائی کہ اللہ کی شم مجھے پیشکش کی گئی ہے اس سودے کی اتنی قیمت ہیں۔

قیت ہد۔ بینی میرے پاس گا کمک ایک ہزار روپے میں خریدنے کے لئے آئے تھے، میں نے ایک ہزار روپے میں نہیں دی، حالا نکد اُس کوایک ہزار کی پیشکش نہیں کی گئی تھی، لقد اعطی المح، اُس نے تشم کھائی کہ جھے اس سلعۃ کے عوض میں وہ مقدار دی گئی جو حقیقت میں اُس کونہیں دی گئی تھی۔ مقصد اس قشم کھاتے کا بہتھا کہ:

لیوقع فیھا رجلا من المسلمین تا کہ سلمانوں میں ہے ایک شخص کواس میں واقع کر دے بینی غلط تاثر دے کر پبیہ وصول کر لے۔(۱)

# فتم کھا کرسود ہے کورواج دینا

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن شهاب، قال ابن المسبب ان اباهريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلف للسلعة ممحقة للبركة."(٢)

فتمیں کھانا ہے آپ سودے کو رواج دیتا ہے (منفقہ۔ رواج دینا) جس کو بہت ہے لوگ خریدیں کہتم فتمیں کھا کھا کر زیادہ سے زیادہ چزیں تو بچ سکتے ہولیکن اس سے برکت فنا ہو جاتی ہے۔ فتمیں کھا کھا کرسودا تو تم نے بہت بچ دیا اور اس کے نتیج میں آمدنی گنتی میں بڑھ گئی لیکن اس کی برکت فنا ہو جاتی ہے۔

اس صدیث کا بظاہر رہا ہے تعلق نہیں ہے لیکن یہ حق الله الریا یہ حق کے مناسبت سے امام بخاری کے آئے جیں کہ جہاں اللہ نے فر مایا کہ ربا کو مناتا ہے۔ ربا کو منانے سے اللہ تعالیٰ کی مراد کنتی جیں کہ جہاں اللہ نے اضافہ ہوتا ہے، اس کی مراد ہے برکت منادینا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) الدم البارى الراعاد

<sup>(</sup>٢) ابخارى، كتاب البيع ع، باب يكن الندالر باوير في العمد قات، رقم الحديث ٢٠٨٧\_

<sup>(</sup>٣) انعمالبارى ١١٤١١

عن ابى در رصى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ثلثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يركيهم ولهم عداب اليم، قلت: من هم يا رسول الله، فقد حابوا وحسروا، قال: المنان والمسبل اراره والممعق سلعته بالحلف الكاذب. (١)

حضرت ابوذر رفی دوایت کرتے ہیں کہ حضوراقدس نا فیا نے ارشاد فر مایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر ہے دیکھے گا بھی نہیں ، اور نہ اُنہیں پاک صاف کرے گا ، اور اُن کے لئے دردنا ک عذاب ہے۔ ہیں نے بوچھا: یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو ہوے نا کام اور نامرادلوگ ہیں۔ جواب ہیں آپ نا توزیا نے ارشاد فر مایا کہ ایک وہ خص جواحسان جتلانے والا ہو، مثلاً ایک مخص نے دوسرے خص کے ساتھ کوئی ہدردی کی یا اُس کی امداد کی یا اس کو صدقہ دیا یا زکوۃ دی اور پھر بعد ہیں اس پراحسان جتلار ہا ہے کہ ہیں نے تم پر فلاں وقت پر یہا حسان کیا تھا۔ یہا حسان جتلا نا اللہ تعالیٰ کو اختائی نا پہند ہے۔ قر آن کریم ہیں ارشاد ہے:

"لَا تُنْطِلُوا صَدَقتِكُمُ بِالْمَنِّ وَالْآدى. "(٢)

لینی احسان جنلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ دومرا وہ مخف جو زیر جامہ کونخوں سے بنچ لئکانے والا ہو، چاہے وہ شلوار ہویا پا جامہ ہویا تہبند ہو۔ایسا شخص بھی اللہ تعالی کے نزدیک مبغوض ہے۔ اس لئے کہ مخنوں سے بیچے ازار لئکا نا تکبر کی علامت ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت میغوض ہے۔ تیسرے وہ شخص جوجھوٹی قتم کے ذریعہ اپنے سامان تجارت کوفر وخت کرنے والا ہوں تاکہ فرید ایس کوفر ید لے۔ان تینوں اشخاص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر حمت نہیں فرمائیں گے۔(")

# جب حلال وحرام کی تمیز اُٹھ جائے گی

حدثنا آدم: حدثنا ابن ابي ذلب حدثنا سعيد المقبري، عن ابي هريرة رضى الله عنه عن السي صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المردما اخذ منه، أمن الحلال ام من الحرام؟"(")

<sup>(</sup>۱) سلحة كاذبار (۲) البقره ۲۲۳ (۳) تقريرتندي اردام ۱۲۱۱ ا

<sup>(</sup>٣) البخارى، كتاب البيع ع، باب من لم ببال من حيث كسب المال، رقم الحديث ٢٠٥٩، و في سنن النسائي كتاب المبيع ع، رقم ١٣٣٧، ومنداحمد باتى سندالمكوين، رقم ١٣٣٧، وسنن الدارى، كتاب البيع ع، رقم ٢٣٣٧.

#### حديث كامفهوم

لینی زمانے کی خبر دی گئی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو چیز اس نے حاصل کی ہے وہ حلال ہے یا حرام۔

حضورا قدس ملائوراً المسے زمانے میں یہ بات فرمارہے ہیں جب ہر شخص کوحل ل وحرام کی فکر تھی۔ گویا کدایک وعید ہیان فرمانگ گئ ہے کہ وہ زمانہ خراب زمانہ ہوگا (القد بچائے) ہمارے زمانے میں بیرحالت ہوتی جارہی ہے کہ لوگوں کوحل ل وحرام کی پرواہ نہیں رہی۔(۱)

# حلال وحرام کی فکر پیدا کریں

مرکام کرتے وقت ہے دیکھوکہ جوکام میں کررہا ہوں ہے تن ہے یا ناخق ہے۔اگر انسان اس فکر سے ساتھ زندگی گزارے کہ ناخق کوئی بیسہ اس کے مال کے اندرشامل نہ ہوتو یقین رکھتے پھر اگر ساری عمر نوافل نہ پڑھیں اور ذکر و تنبیج نہیں کی لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچ کر قبر تک لے گیا تو انشاء اللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔اورا گر حلال وحرام کی فکر تو نہیں کی محر تبجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے،اشراق کی نماز بھی پڑھ رہا ہے،اشراق کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و تنبیج بھی کررہا ہے تو یہ نوافل اور یہ ذکر انسان کو حرام مال کے عذاب سے نہیں بیاسکیس کے۔اللہ تعالی ایے نفشل سے ہر مسلمان کی حفاظت فر مائے۔آ مین۔(۱)

# حرام مال حلال مال کوبھی تباہ کر دیتا ہے

<sup>(</sup>۱) انعام الباري لا ١٠٠١ (١

<sup>(</sup>۲) اصلای ۱۹۸۰ (۲)

جائزہ لے کہ ہمارے حلال مال میں کہیں کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہور ہاہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس گکر کی تو فیتی عطافر مائے۔ آمین \_ <sup>(1)</sup>

## طلب''حلال'' کی ہو

رزق طلب کرنا فریضہ اس وقت ہے جب طلب طال کی ہو، روٹی، گیر ااور پیسہ بذات خود مقصود نہیں ہے، بیزیت نہ ہو کہ بس پیسہ حاصل کرنا ہے، چاہے جس طرح بھی حاصل ہو، چاہے جائز طریقے سے حاصل ہو یا تا چائز طریقے سے حاصل ہو یا تا چائز طریقے سے حاصل ہو یا تا جائز طریقے سے حاصل ہو یا تا جائز طریقے سے حاصل ہو یا تا جائز طریقے سے حاصل ہو۔ اس صورت میں بیطلب، طلب وطال نہ ہوئی جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس کو فریضہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ موص کا بیمل اس وقت دین بنتا ہے جب وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو حاصل کر ہے۔ اب آگر اس نے طال وجرام کی تمیز بٹا دی اور جائز و تا جائز کا سوال و جس مان ویا تو بھر ایک مسلمان میں اور کافر میں رزق حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہ رہا۔ بات تو جبی دیا تو بھر ایک مسلمان میں اور کافر میں رزق حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہ رہا۔ بات تو جبی ایک ایک بینے کے بارے میں فکر لاحق ہو کہ یہ پیسرطال طریقے سے آر ہا ہے یا حرام طریقے سے آر ہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالی کی رضا کے خلاف آر ہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالی کی رضا کے خلاف آر ہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالی کی رضا کے خلاف آر ہا ہے تو اس کو اس کو اس کہ اور کے دیا تھر بات کی خلاف آر ہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالی کی رضا کے خلاف آر ہا ہے تو اس کو اس کو الات مار دے اور کی قیمت پر بھی اس حرام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے پر طریقے سے آر دی ہو اس کو اس کو الات مار دے اور کی قیمت پر بھی اس حرام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے پر رضی نہ ہو۔ (۱)



مشتبہات سے بیخے کا حکم

## مشتبہات سے بیخے کا حکم

عن العمال من نشير رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبين دلث امور مشتبهات لا يدرى كثير من الناس امن الحلال هي ام من الحرام، فمن تركها استبرا لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشث ان يواقع الحرام كما به من يرعى حول المي يوشث ان يواقعه، الا وان لكل منت حمى، الا وان حمى الله محارمه. (۱)

حضرت نعمان بن بشر رفاقت فرماتے ہیں کہ بیں نے رسول القد مؤاتی ہو کے سنا
کہ حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں۔اور حلال وحرام کے درمیان کچھ چیزیں
اور امورا پسے ہیں جو مشتبہ ہیں۔ جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ حلال
ہیں یا حرام ہیں،البذا جو محف اپنے دین کی برائت حاصل کرنے کے لئے اور اپنی آبر وکی برائت کے لئے
ان چیز وں کور کہ کردے گا تو وہ سلامت رہے گا۔اور جو محف ان میں سے کسی چیز کامر تکب ہوجائے گا
تو قریب ہے کہ وہ حرام مرزئے کے اغر بھی جاتا ہوجائے گا۔ جیسے وہ محف جو کسی بادشاہ یا سردار کی مملوک
چراگاہ کے اردگر داپنے جاتور چرائے گا تو قریب ہے کہ وہ چراگاہ کے اغر داخل ہوجائے گا۔ جبر اردیا ہے۔
ہادشاہ کی ایک ''جمٰن' ہوتی ہے ،اور التد تعالیٰ کی ''جمٰن' کے اغر داخل ہونا جائز نہیں ، اسی
طرح اس کے اردگر دبھی نہیں جانا جا ہے ، تا کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ نظی ہے اس' ''جمٰن' کے اغر داخل ہو

#### ''حی '' کسے کہتے ہیں؟ ''

پہلے زمانے میں ''حمٰی'' اس چرا گاہ کو کہا جاتا تھا جے قبیلے کا سرداریا کسی ملک کا ہدشاہ یا حاکم اپنے لئے مخصوص کر لیتا تھا، اور بیاعلان کر دیتا تھا کہ اس چرا گاہ میں کسی اور کوایئے جانو جے نے کی

<sup>(</sup>۱) رواه الترغدي ، كتاب المبع ع، باب ماجاء في ترك الشبرت، جا بس ٢٢٩\_

ا جازت نہیں۔ اور '' جمّیٰ'' بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس علاقے میں وہ سرداریا بادشاہ اپنے لئے '' جمّیٰ' بنانا چاہتا، وہاں کسی اُو نچے ٹیلے پر جاتا، اور اپنے ساتھا کی '' جبیر الصوت' (بلند آواز والا) کنا ساتھ لے جاتا۔ وہاں اس کتے کو بھو نکنے پر آمادہ کرتا، پھر جس جگہ تک کتے کے بھو نکنے کی آواز 'پنچی ، اس جگہ تک اس سردار کی' 'حمٰی'' بین جاتی تھی۔ پھر عام لوگوں کو اس میں داخل ہونے اور اس میں اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔

لیکن جب حضوراقدس طافیا تشریف لاے تو آپ نے اس رسم کوشم فرماتے ہوئے بیاعلان فرمادیا:

"لا حمى الالله ولرسوله."

لینی اللہ اوراس کے رسول طائٹر کا معاد ہ کو کی مخص آئند ہ اس طرح اپنے لئے''حمی''نہیں بنا سکتا۔ بعنی ہیت المال کے لئے تو حمٰی بنائی جاسکتی ہے، غیر ہیت المال کے لئے یا اپنی ذات کے لئے کوئی مخص ''حمٰی''نہیں بنا سکتا۔

اس حدیث میں مثال دے کر آپ ناٹیڈ اسمجمار ہے ہیں کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں سرداروں کی تحیٰ ہوتی تھیں، اور عام آ دمی کواس تحیٰ میں اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، چنانچہ عام آ دمی اس خوف سے اپنے جانور اس ''تحیٰ ' کے اردگر دبھی نہیں چراتے تھے کہ اگر کوئی جانور بھٹ نہیں کر اس ''تحیٰ ' کے اعدر چلا جاء گا تو وہ سردار یا بادشاہ کی سز اکا مستوجب ہو جائے گا، اس طرح مشتبرامور کا ارتکاب کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالی کی ''تحیٰ ' کے اردگر در بنا، جس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ بین ''تحر مات' کا ارتکاب کر کے اللہ تعالی کی سز اکا مستحق نہ ہو جائے۔ امام ابوداؤ 'ڈ نے اس حدیث کو ثلث دین قرار دیا ہے۔

بي حديث مبارك بخارى شريف من بحى الفاظ كي تعود كى تبديلى كما تحالى به "حدثنا محمد بن كثير: اخبرنا سفيان، عن ابى فروة، عن الشعبى، عن المعمان ابن بشير رضى الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما امور مشتهة. فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك، ومن اجتراً على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان. المعاصى حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه ."(1)

رواه البحاري، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبيهما مشتبهات.

یہ بہت تو ی حدیث ہے اور مختلف طرق صیحہ ہے مروی ہے اور بید وہ حدیث ہے جس کواہام ابوداؤ رُنے فرہایا ہے کہ کئی حدیثیں الی ہیں جو پورے دین کا احاطہ کرتی ہیں، ان میں ایک "انسا الاعسال بالسات" ہے اور ایک ہے ہے جو کو ثلث وین قرار دیا گیا ہے اور وہ بیہ کہ نبی کریم نافیز ا نے ارشاد فرمایا "الحلال بین، والحرام مین، وبیسهما مشتبهات" بینی حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور حلال وحرام کے درمیان مجمامورا سے ہیں جو مشتبہ ہیں۔

### مشتبه ہونے کے معنی

مشتبہ ہونے کے معنی ہے ہے کہ جس کے بارے میں شبہ بیدا ہوجاتا ہے کہ بیدطلال میں داخل ہے یا حرام میں داخل ہے۔

ایے مواقع پرخضور اکرم ظافرا کا بیطرز عمل بیان قربایا که "مس نرك ما شده علیه می الاثم الح" که جس فعص فی و و کام بھی چمور دیا جس کے بارے میں اس کواشعباہ بیدا کیا عمیا الاثم الح" کہ جس فعص نے وہ کام بھی چمور دیا جس کے بارے میں اس کواشعباہ بیدا کیا عمیا سکاں لما استبان انرك الح" تو وہ فعص زیادہ چمور نے والا ہوگااس گناہ کو جواس کوداشتے ہوگیا۔ یعنی جب وہ مشتبرامر کو چمور رہا ہے تو جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے تو اس کو بطریق اولی چمور ہے گا۔

(ارکمیداسم تفضیل ہے)

"ومن اجترأ على ما يشكّ فيه من الاثم لوشك أن يواقع ما استبان.

المعاصى حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه."

اور جو مخص جری ہوگیا اس گناہ پر جس کے بارے بیں شک ہے تو قریب ہے کہ جتلا ہوجائے اور جاپڑے اس گناہ کے اندر جو واضح ہے، یعنی آج تو اس کے اندر جراُت پیدا ہوتی ہے ایک مشتبہامر کا ارتکاب کرنے کی ، لیکن بالاً خرائد بیٹہ ہے کہ واضح گناہ کے اندر جتلا کرنے کی جراُت اس کے اندر پیدا کردے گی۔ "المعاصی حسی الله" معصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جی ہیں۔

## حمی کے معنی

حى اس چرا گاه كوكتے تھے جس كوتبيله كاسر دارائ لئے كئے محصوص كرلينا تھا كه بيعلاقد ميرى حمى ب- تو اس ميں دوسرے لوگوں كو داخل ہونے سے منع كيا جاتا تھا كه دوسرے لوگ اپنے جاتوروں كو لئے كروہاں ندا كيں۔

فر مایا کہ جومصیتیں ہیں وہ اللہ کی تی ہے کہ جس طرح تی میں داخلہ ممنوع ہے ای طرح

معاصی میں بھی دا خلہ منوع ہے۔

آگے اس تشبید کی وجہ میان فرماتے جیں کہ "من برنع حول الحسن بوشك ان بواقعه"

یعنی جو محض می کے اردگر دائے جانور چرائے تو اس میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ خود حمی میں داخل ہوجائے گا۔ یمی حال مصینوں کا ہے کہ محصیتیں جیں ہی ممنوع ، لیکن اس کے قریب جانا اس میں بھی انسان کو معاصی ("کمناہ) میں جتلا کرنے کا احتمال ہوتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس میں جتلا ہوجائے۔

ای لئے اللہ تعالیٰ نے بعض معصیتوں کومنع فر مایا ہے تو وہاں لفظ ہے استعال فر مایا "و لا تقر اللہ ما" کہ ذنا کے قریب بھی مت جاؤ بیتی ایسے مواقع کے قریب بھی نہ جاؤ کہ جتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لئے فر مایا کہ دین کی سلامتی کا تقاضہ ہے کہ آ دمی مشتبہ امور سے بھی پر ہیز کریں۔

## اشتباه كي تفصيل

## مشنتهامور سے پر ہیز کرنا بھی واجب ہوتا ہے اور بھی مستحب

جہاں واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدی جہتد ہے، اس کے سامنے کسی معاملہ کے مختنف دلائل آئے اور تمام دلائل یکسال نوعیت کے حاص جیں اور اپنی قوت کے اعتبار سے بھی ہراہر ہیں، لینی جو دلیل کئی بڑی کی حلت پر دلالت کر رہی ہے وہ بھی قوی ہے اور جو دلیل کئی گی کرمت پر دلالت کر رہی ہے وہ بھی قوی ہے اور جو دلیل کئی گی کرمت پر دلالت کر رہی ہے وہ بھی قوی ہے اور دونوں کی قوت کیسال ہے، اس صورت جی جہتد کے لئے واجب ہے کہ وہ دلیل حرمت کو ترجیح دے کر اس پڑھل کر ہے۔ اس صورت جی مشتبہ مل سے پر جیز کرنا واجب ہے۔ دلیل حرمت کو ترجیح دی جاتی ہوجائے تو دلیل حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کی بناء پر اس عمل کو نا جائز قر اردیا جاتا ہے۔

مجہتد کے حق میں قرآن دسنت دلیل ہے اس طرح مقلد کے حق میں مجہتد کا قول دلیل ہے، جس طرح وہاں تعارض ادلہ مع القوہ کی صورت میں حرمت کی جانب کوتر جیج ہوتی ہے اس طرح یہاں پر بھی حرمت کی دلیل کوتر جیج ہوگی۔ بیددوموقتے ایسے ہیں جہاں پر مشتبہ چیز سے بچنا واجب ہے۔

بعض مواقع ایسے ہیں جہاں مشتبہ چیز سے بچنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، مثلاً فتوی کی رُو
سے مشتبہ چیز پر عمل کرنا جائز ہوگالیکن تقویل ہے ہے کہ آ دمی اس سے بچے ، بیدوہ موقع ہے جہاں ادلہ
حرمت وحلت میں تعارض تو ہے لیکن حلت کے دلائل قوت کے اعتبار سے راجح ہیں تو اس صورت میں
حلت کی جانب کو اختیار کرنا جائز ہے لیکن تقویٰ کا نقاضا ہے ہے کہ حرمت کی جانب عمل کرے اور اس عمل
سے فتا جائے۔

یہ وہ موقع ہے جہاں اس اشتباہ سے بچنا مستحب ہے۔ اور بیمستحب بھی اس وقت ہے جب کہ
اس مشتبہ چیز پڑمل کرنے کے نتیج میں صرح حرام میں جاتا ہونے کا قوی اندیشہ نہ ہو، لیکن اگر بیا ندیشہ
ہے کہ یہ چیز فی نفسہ جائز ہے لیکن جب میں اس جائز چیز کو اختیار کروں گا تو بالآخر میں اس پر بس نہیں
کرسکوں گا، بلکہ اس سے آ گے بڑھ جاؤں گا اور گناہ میں جاتا ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں اس سے
بچنا واجب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ روز ہے کی حالت میں اگر چہ جماع حرام ہے لیکن میں المراۃ اور
تقبیل المراۃ جائز ہے اور حضور اکرم مائٹ ٹائٹ ہے ٹابت بھی ہے لیکن یہ جائز اس وقت ہے جبکہ اس کو اس
بات کا اطمینان ہو کہ میں اس حد سے آ گے نہیں بڑھوں گا۔ لیکن اگر بیا ندیشہ ہو کہ اگر میں نے ایک
مرتبہ دوا تی جماع کا ارتکاب کر لیا تو پھر میں حقیقتا جماع کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا تو پھر اس سے بچنا
واجب ہو جائے گا، یہی مشتیبات کی تفصیل ہے۔

## اصول کون منطبق کرے؟

اب مسئلہ یہ ہے کہ اصول تو بتلا دیئے گئے لیکن ان اصول پڑمل کرنے اور اس کے اطلاق کرنے میں تفقہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کب بیہ ہا جائے کہ دلیلیں مساوی ہیں اور کب یہ ہا جائے کہ درمفتی اتقی کہ ایک دلیل زیادہ قوی ہے اور دوسری اس کے مقابلہ میں مرجوح ہے، اور کب کہا جائے کہ دومفتی اتقی اوراعلم ہیں، ہرابر ہیں؟ اور کب کہا جائے کہ ایک کو دوسرے پر فو قیت حاصل ہے؟ کب کہا جائے کہ یہ عمل گناہ کی طرف لیے جائے گا؟ اور کب کہا جائے کہ گناہ کی طرف نہیں لے جائے گا؟ تو یہ ساری باتیں ہرایک آدمی کے بارے میں وہ فیصلہ کرے۔ اس کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس محض کی جس کو القد تعالی نے تفقہ فی الدین عطاء فر مایا ہو، اور کہاں یسر کا پہلواور مضرورت ہوتی ہے، اس محض کی جس کو القد تعالی نے تفقہ فی الدین عطاء فر مایا ہو، اور کہاں یسر کا پہلواور

كهال سدة رايعه كالبهلوا ختياركيا جائے؟ توبيد چيز الفقه في الدين جامتي ہے۔

اور تفقہ فی الدین صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ بیرحاصل ہوتا ہے کسی متفقہ فی الدین کی حیات میں متفقہ فی الدین کی صحبت میں آدمی رہتا ہے تو رفتہ رفتہ ایک ملکہ اللہ تعالی عطاء فر ما دیتے ہیں ، ایک مزاج و مذات بنادیتے ہیں کہ اس ملکہ کی روشنی ہیں انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے۔

#### حصول ورع کا آسان راسته

وقال حسان بن ابي سنان: ما رأيت شيئا اهون من الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. (١)

حضرت حسان بن ابوستان فر ماتے ہیں کہ:

میں نے کوئی چیز ورع سے زیادہ آسان نہیں دیکھی یعنی مشتبہ چیز کوترک کر دینا ورع ہے، یعنی اس میں آدمی کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اگر ورع اختیار نہ کریں اور مشتبہ کام کرلیں تو اس میں ایک کھنکا رہ کی کہ میں نے میسی کیا یا سیحے نہیں کیا ، لیکن اگر مشتبہ چیز ہے بچار ہا تو طبیعت میں وہ کھنکا نہیں رہے گا ، اطمینان رہے گا۔ بعض او قات اپ نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے لیکن نتیجہ کے اعتبار ہے، قلب کے اطمینان اور خمیر کے سکون کے لحاظ ہے وہ اکبر ہے۔ اور فر مایا:

"دع مايريبك الى ما لايريبك."

جو چیز شہیں شک میں ڈال رہی ہواس کوچھوڑ دواس چیز کی طرف جوشہیں شک میں نہیں ڈال رہی یعنی ایک عمل ایسا ہے جس میں شک ہے ادراکی عمل ایسا ہے جس میں شک نہیں ہے ،تو شک والی چیز کوچھوڑ دواور بغیر شک والی چیز کوا ختیار کرو۔(۲)

## انگریزی روشنائی کاحکم

حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مر وفتو کی کے اندر تو اس بات کی کوشش کرتے ہے کہ عام لوگوں کو جتنی زیادہ سے زیادہ سہولت دی جاسکتی ہو، وہ ان کو دے دی جائے ، لیکن خود اپنے عمل میں بختی کا پہلو اختیار فر ماتے ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں جب انگریزی روشنائی کا رواج شروع ہوا، جس کو ہم لوگ آج کل سیابی والے قلم میں استعمال کرتے ہیں، تو اس

<sup>(</sup>١) رواه الخارى ، كمّاب المبع ع ، بأب تنسير المشتبهات.

<sup>(</sup>۲) العام البارى ٢ رو ١٨٥٨مـ

روشنائی کے استعمال کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔اس لئے کہ اس روشنائی ہیں اسپر ث ہوتی ہے اور اسپر ث ہیں''الکھل'' شامل ہوتی ہے جوشراب ہی کی ایک تسم ہے۔اورشراب نجس ہے تو اسپر ث بھی نجس ہوگی ،اور اس اسپر ث سے بننے والی روشنائی بھی نجس ہونی چا ہے ،الہٰڈااس روشنائی کا استعمال نا جائز ہونا چاہے۔

حضرت تعانوی نے اس مسئلے کی تحقیق کے بعد ایک منصل فتو کی تحریفر مایا، جس جس آپ نے لکھا کہ جون الکحل 'اسپرٹ جس شامل ہوتی ہے، وہ اشر بدار بعد جس سے کی سے بنی ہوئی نہیں ہوتی ، نہ وہ مجود کی ہوتی ہے اور نہ انگور کی ہوتی ہے۔ اس لئے امام ابوصنیفہ کے قول کے مطابق بیر دشنائی ناپاک خہیں ، الہٰذا اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ اور اگر کسی کپڑے پرلگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت تعانوی جنبوں نے تقریباً ایک ہزار تصانیف جمور ہیں ، زندگی مجر اس روشنائی کو استعمال نہیں فرمایا ، بلکہ سیابی والاقلم بھی استعمال نہیں کیا ، ہمیشہ کھڑی کا قلم اور دیسی روشنائی استعمال فرمائی ، اور اس سے تمام تصانیف تحریفر ما کیں۔ اس کی طرف حضور اقدس تا تاثیم نے اس حدیث جس اشار وفرمایا۔

"دع ما یریبك الی ما لا یریبك." <sup>(۱)</sup> لین فنک دالی چیزوں کو تپموژ کران چیزوں کواختیار کروجس میں فنک نه ہو\_ <sup>(۲)</sup>

## حضرت مولانا محمر ليعقوب ماحب كا چندمشكوك لقم كهانا

حضرت مولانا محمہ لینقوب صاحب نانوتوئ جوحضرت تھانوئ کے جلیل القدر استاذ ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے معدر مدرس ہے، وہ فرماتے ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں چلا گیا اور وہاں جا کہ کھانا کھالیا۔ بعد میں پنة چلا کہ اس شخص کی آمہ نی مفتوک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مہینوں تک ان چند لقموں کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا، اور مہینوں تک میرے دل میں گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے دے، اور طبیعت میں بیداعیہ باربار پیدا ہوتا تھا کہ فلاں گناہ کرلوں، فلاں گناہ کرلوں۔ حرام مال سے بیظمت پیدا ہوجاتی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كمّاب البيوع، بابتغير المعتبات.

<sup>(</sup>۲) تقريرتذي اره۳۵ الـ

<sup>(</sup>۳) اصلاحی خطبات ۹ را۸\_

## حضور مَلْ اللَّهُمُ كَامِشْتِبْهِ چِيزِ سے بچنے كامشوره دينا

حدثنا محمد س كثير احبرنا سفيان احبرنا عبدالله بن عبدالرحمن س الى حسين: حدثنا عبدالله بن ابى مليكة، عن عقبة بن الحارث رضى الله عنه: ان امرأة سوداء حاءت فزعمت انها ارضعتهما، فذكر للسى صلى الله عنيه وسنم دعرض عنه وتنسم النبى صنى الله عليه وسلم قال "كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته انبة ابى اهاب التميمي."()

### حديث كامفهوم

حضرت عقبہ بن حارث بن شرخ نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا تو ایک سیاہ فام عورت آئی اور اس نے بدو وی کیا کہ ایک سیاہ فام عورت آئی اور اس نے بدو وی کیا کہ ایما ار صعنهما الے کہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلا دیا۔ عقبہ بن حارث بن شرخ کو اور جس سے اس نے نکاح کیا ہے دونوں کو اس نے دودھ پلایا ہے جس کے معنی بیر ہوئے کہ وہ رضا عی بہن بھائی ہو گئے اور نکاح درست نہ ہوا۔

' سحیف و فلد فبل"، جب ایک بات که دی گئی تو اب تم اس عورت کواپ پاس کیے رکھو گے۔ لینی جو خوشگوارتعلق میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہئے وہ برقر ارر بہنا مشکل ہے، کیونکہ جب بھی بیوی کے درمیان ہونا چاہئے وہ برقر ارر بہنا مشکل ہے، کیونکہ جب بھی بیوی کے درمیان ہونا چاہئے گئی کہ اس عورت نے جو بات کہی تھی وہ کہیں ٹھیک بیوی کے باس جانا حرام نہ ہو،اور ساری زندگی کھٹکا لگار ہے گا کہ کہیں گناہ تو نہیں کر رہا؟ بین نہ ہو، میرااس کے پاس جانا حرام نہ ہو،اور ساری زندگی کھٹکا لگار ہے گا کہ کہیں گناہ تو نہیں کر رہا؟ جسے کی شخص کے سامنے کھانا بہت عمدہ رکھا ہوا ہے اور کوئی آدمی آ کر میہ کہد دے کہ اس میں کتے نے منہ ڈ اللا تھا تو تنہا اس ایک آدمی کا کہنا تھے نہ ہوگا، لیکن آدمی کے دل میں کرا ہیت تو پیدا ہو جائے گی۔

وہی بات فر مارے ہیں کہتمہارے دل میں کراہیت پیدا ہو جائے گی اور پھر میاں ہوی کے تعلقات کی خوشکواری یاتی ندرہے گی۔(۲)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب البيع ع، بابتغيير المعيمات، قم ٢٠٥٢ (٢) انعام البارى ٢ ر٨٥ .

### دورِ جاہلیت میں کنیز کے ساتھ برتا وُ اور حاملہ کا دستور

عن عائشة رصى الله عنها قالت. كان عتبة بن ابى وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابى وقاص ان ابن وليدة زمعة منى فاقبضه، قامت: فلما كان عام الفتح آحده سعد بن ابى وقاص و قال. ابن احى قد عهد الى فيه، فقال عبد بن رمعة بقال: احى و ابن وليدة ابى ولد على فراشه، فتساوقا الى رسول الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن احى كان قد عهد الى فيه، فقال عبد بن رمعة الحى و ابن وليدة ابى ولد على فراشه، فقال البي صلى الله عليه وسلم "هو لك يا عبد بن رمعة" ثم قال البي صلى الله عليه وسلم: "الولد لنفراش فللعاهر رمعة" ثم قال البي صلى الله عليه وسلم: "الولد لنفراش فللعاهر الحجر." ثم قال لسودة بنت رمعة روح السي صلى الله عليه وسلم: الحجر." ثم قال لسودة بنت رمعة روح السي صلى الله عليه وسلم: (احتجبي منه) يا سودة، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقى الله. (۱)

سعد بن ابی وقاص بڑا نے کا یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک جاریہ لین کنرتھی، جاہلیت کے زمانے میں آقا بعض اوقات اپنی کنیز کو عصمت فروثی کے لئے استعال کرتے تھے، اور جب مولی عصمت فروثی کے لئے استعال کرتے تھے، اور جب مولی عصمت فروثی کے علاوہ بھی اپنی ذاتی خواہش کی تسکین کے لئے کسی سے نا جائز تعلقات قائم کر لیتی تھی۔ زمعہ کروثی کے علاوہ بھی اپنی ذاتی خواہش کی تسکین کے لئے کسی سے نا جائز تعلقات قائم کر لیتی تھی۔ زمعہ کی ایک جاریہ یعنی کنیز تھی ،اس کو بھی اس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا، تو اس محمل کا تعلق اس لڑکی نے عتبہ بن ابی وقاص بڑا تھا۔ اور اس کے عتبہ بن ابی وقاص بڑا تھا۔ اور اس کے عمل میں میں دستور بھی تھا کہ اگر کسی کنیز کے پاس بہت سے لوگ آتے جول تو اسے جب حمل ہوتا تھا تو ان میں سے کوئی شخص اس کا دعوی کر دیتا تھا کہ حمل میر ا ہے۔ جاتے ہوں تو اسے جب حمل ہوتا تھا تو ان میں سے کوئی شخص اس کا دعوی کر دیتا تھا کہ حمل میر ا ہے۔ جاتے ہوں تو اسے جب حمل ہوتا تھا تو ان میں سے کوئی شخص اس کا دعوی کر دیتا تھا کہ حمل میر ا ہے۔ اس کی تفصیل کتاب النکاح میں ان شاء اللہ تعالی آتے گی۔

بعض صورتوں میں اس کے دعویٰ کو تبول کرلیا جاتا تھا۔ اور باد جودیہ کہ نکاح با قاعدہ طریقہ سے نہیں ہوتا تھا کیا ہے۔ اس سے ٹابت کر دیتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب عتبہ بن ابی وقاص نے تعلیم کے باس میں جاتا وقاص نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے تھے؛ کو وصیت کی کہ زمعہ کی جو جاربیہ ہے اس کے باس میں جاتا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كماب البيوع ، باب تغيير المطبهات، ٢٠٥٣\_

تھ اوراس سے جو بچے ہواہے وہ میراہے، جوتم جاکے لے آنا۔ عبد کے معنی وصیت تھی، زمعہ کی کنیز کا بیٹ مجھ سے ہے لیعنی میرے خطفہ سے ہے، "عاقب " اہترااس پر قبضہ کر لینا۔

حضرت عائشہ بڑافئ فرماتی ہیں "وسا کال عام الفنع" جب فتح مکہ کا سال آیا تو سعد بن وقاص بڑاٹن نے اس بچہ کو لے بیا اور کہا کہ "اس احی "کہ بیر میرے بھائی عتبدا بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور میرے بھائی نے اس کے بارے میں جھے وصیت کی ہے۔

"فقال عدد س رمعة" اس لركى كاجومونى تقاء أس كابينًا كمر ابو كيار أس في كها كه فقال احد سيبينًا تومير ابحائى مي يعنى بيزمعدى جاريه كا بيا المورير اباب تقاييم برا بحلي المين مي يعنى ميرا بحائى مي المعنى ميدا احدى واس وليدة الى اورمير باب كي جاريكا بينًا مه ولد عدى فراشه اورمير باب كي جاريكا بينًا مي ولد عدى فراشه اورمير باب كي جاريكا بينًا مي بيدا بوا

گویاب دعوبدار دو ہو گئے۔ سعد بن الی وقاص بڑتن کہتے تھے میرے بھائی کا بیٹا ہے اور عبد ابن زمعہ کہتے تھے میرا بھائی ہے، میرے والد کا بیٹا ہے، فنساو قا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو نبی کریم فلائو اسے باس مجئے۔

مقال سعد یا رسول البه اس احی کان قد عهد الی دیه، مقال عدد س رمعة: احی
واس ولیدة اسی ولد علی در اشه دونول نے اپن دعو دہرائے تو نبی کریم ظائی آغ نے قرماید. هو
لنٹ یا عدد س ر معه اے ابن زمد بی تمہارا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کو بینے کا کوئی حق حاصل نہیں
ہے، پھر نبی کریم طائی آئے فرمایا: الولد لدم اش، یجی ' صاحب فراش' کا ہے (لیمی جس مردکواس
عورت سے ہمستری کرنے کا حق حاصل تھا) اور فراش یا تو از دوان کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے، ملک
عیمین سے پیدا ہوتا ہے لیمی زمعہ کوملک یمین حاصل تھی اور دوان کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے، ملک
انکار ندکر دے اس وقت تک اس سے جو بھی اولا دہوگی زمدہ بی کی بھی جائے گی۔ نہذا اے عبدا بن
زمعہ بیتمہارا ہے، ولمعاهر الحدر ، اور زانی کے لئے پھر ہے یعنی زانی کو پھی نہ ملے گا، نسب اس کے
ماتھ تا بت نہ ہوگا۔

آپ ناائی نے فیصلہ کر دیا کہ بیٹا زمحہ کا ہے اور عقبہ بن ابی و قاص سے اس کی نسبت ٹابت نہیں ،لیکن ساتھ ہی آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ اُم المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ بڑو ٹونا سے کہا کہ تم ان سے پر دہ کرو۔ تو جب آپ بڑا ٹونا نے اس بچے کا نسب زمعہ سے ٹابت کر دیا جس کے معنی میہ ہوئے کہ وہ زمعہ کا بیٹا قرار پایا ، چونکہ حضرت سودہ بڑا ٹونا اُن ہی کی بیٹی تھیں تو وہ اُڑ کا حضرت سودہ بڑا ٹونا کا بی کی بیٹی تھیں تو وہ اُڑ کا حضرت سودہ بڑا ٹونا کا بی کی بیٹی تھیں تو وہ اُڑ کا حضرت سودہ بڑا ٹونا کا بی اُن بی کی بیٹی تھیں تو وہ اُڑ کا حضرت سودہ بڑا ہو ہے گا ہوئے کہ اُس کی بیٹی تھیں کا رشتہ بیدا ہو جے اور محرمیت کا رشتہ بیدا ہو ہے کا دشتہ بیدا ہو ہے اور محرمیت کا رشتہ بیدا ہونے

کے معنی بیہ ہے کہان کے درمیان پر دہ نہیں ہوگا تو آپ تا ٹاٹیؤ کم نے حضرت سودہ بنت زمعہ بنی ہو گا ہے پر دہ کرنے کا کیوں فر مایا ؟

## شبه کی بنیا دیر برده کا حکم

لما رأى من شبهة بعنبة ، كوتكداس بچكاندر آپ طالين أن عقب بن افي وقاص (سعد بن الى وقاص بيسے تھے۔ تو اگر چہ فيصله آپ طالین الى خدوخال بین الر چہ فيصله آپ طالین الى خدوخال بین اگر چہ فيصله آپ طالین الى خدوخال بین الر چہ فيصله آپ طالین الى بند بن الى وقاص مى بنیاد بر کر دیا کہ بیدا ہوگی کہ شاید بید تقیقت بین عقبہ بن افی وقاص مى کا بیش مور الله بن وقاص كى شاہر بند بنیاد بر حضرت سوده بن الله الله بند ا

اس حدیث میں بڑے پیچیدہ اور متعدد مباحث ہیں اور بیصدیث مبارک اپنے فقہی مضامین کے لحاظ سے مشکل ترین احادیث میں سے ہے، اور اس کی جومختلف روایتیں اور مختلف طرق ہیں ان کے لحاظ سے بھی بیمشکل ترین احادیث میں سے ہے۔

ان مسائل کی جس قدر تحقیق و تفصیل الله تبارک و تعالی کی توفیق ہے "تکملة و تبح الملهم"
میں بیان ہوئی ہے وہ آپ کوشاید اور کہیں نہیں ملے گی۔ اس لئے کہ اس حدیث کی تحقیق و تفصیل اور تشریح میں میں سے بری محنت اُٹھائی ہے اور اس کی تمام روایات کو سما منے رکھ کر جومتعد قد مباحث ہیں ، میں نے ان کو تفصیل کے ساتھ "تکملة و تبح الملهم" کی "کتاب الرصاع" میں بیان کیا ہے ، برے پیچیدہ مسائل ہیں لیکن یہاں ان تمام مسائل کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ (۲)

### نامعلوم شکاری کتے کاشکار

حدثنا ابوالوليد: حدثنا شعبة قال: احبرني عبدالله بن ابي السفر، عن الشعبي، عن عدى بن حاتم رضى الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: "ادا اصاب بحده فكل، واذا اصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فانه وقيذ." قلت: يا رسول الله، ارسل كلبي واسمى فاجد معه على الصيد كلبا آخر لم اسم عليه، ولا ادرى

<sup>(</sup>۱) عدة القارى ١٨٨ ٣٠٠ (٢) تفصيل كے لئے وكيم تكمله وتع المديم المهر

ايهما اخذ؟ قال: "لا تاكل، انما سميت على كلبك ولم تسم على الأخر."(ا)

## مسئلہ ذیل میں مشتبہ ہے بچنا واجب ہے

حضرت عدی بن حاتم بڑائٹ کہتے ہیں کہ بٹن نے نبی کریم طاقا کا سےمعراض کے بارے میں سوال کیا ، (معراض بغیر پر والے تیرکو کہتے ہیں )۔

ادا اصاب محدہ مکل ، لیمن آپ تلافیا نے فرمایا کہ اگروہ اپنے پھل کی طرف سے جاکر شکار کو سکے تو کھالو۔

وادا اصاب بعرصه عفنل فلاتأكل ، اور أكرائي چوژائي كى طرف سے جاكر كي تو مت كھاؤر عامه وقيد ، اس واسطے كه جب وه چوث سے مراتو موتوز ہوگيا۔

ایک تو یہاں پرحدیث میں بیمسلہ بیان کیا جو کہ مقصود بالذ کرنہیں ہے۔

اوردوسرا مسئلہ یہ ہوچھا، قلت یا رسول الله، ارسل کنبی، کہ میں اپنا کی اہم اللہ ہو ھرکر شکارے او برچھوڑ تا ہوں۔

عاجد معه على الصيد كلما آحر لم اسم عليه ، اور جب جاكرد كم المون و شكار يردومرا كما كمرام جس يريس في بسم الأنبيس يرهى .

ولا ادری ایھما احدا؟ اور جھے پیتہیں کہ ان دونوں کول بی ہے کس نے اس شکار کو پکڑا ہے، لینی آیا شکار کو پکڑا ہے، لینی آیا شکار اس کے نے جو برابر میں کے اس کے نے جو برابر میں کھڑا ہے۔ کھڑا ہے۔

قال: لا تأكل ، اسما سميت عدى كبك ولم تسم عدى الأحر، تو آپ فلالألم نے فرماني كداس كومت كھاؤ۔تم نے بسم اللہ اپنے كتے پر پڑھى تھى دوسرے كتے پر نہيں پڑھى تھى۔ لينى شبہ بيدا ہو گيا كہ قل ميرے كتے نے كيا ہے يا دوسرے كتے نے ، اس واسطے اس شبہ كى بنياد پر تمبرارے واسطے اس كا كھانا جا ترنبيں ہے اور يہ و موقع ہے كہ جہال مشتبہ ہے بجنا واجب ہے۔ (٢)

## حضور ملاطئة كاشبه كي بنياد بر تحجور نه كهانا

ا یک حرام چیز سے بچنے کو تنز وہیں کہتے بلکہ اس کو عام طور سے تقوی کہتے ہیں۔لیکن جہال

<sup>(</sup>۱) رداه ابنی ری کمآب البع ع، باب تغییر المطبهات، رقم ۲۰۵۳ (۲) انده م البری ۲ روه

ایسی چیز ہو جو کہ فی نفسہ حلال ہے، کیکن محض طبیعت کی احتیاط کی بنیاد پر اسے جھوڑا جائے تو دہ تنز ہ موگا۔

حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن انس رضى الله عنه قال: مر السي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال. "لو لا ان تكون صدقة لأكلتها."

وقال همام، عن الى هريرة رصى الله عنه عن السي صلى الله عليه وسلم قال: "اجد تمرة ساقطة على فراشي."(١)

## حدیث کی تشریح

حضرت انس بن فر ماتے ہیں، مر السی صلی الله عدیه سلم متمرة مسقوطة، یعن آپ اللہ ایک گری ہوئی مجود کے یاس سے گزرے۔ آپ ملائد اللہ غذم مایا:

لو لا ان تکون صدفاۃ لاکلتھا۔ اگراس بات کا اندیشہ ندہوتا کہ بیصد تہ کی ہوگی تو جس کھا
لیتا۔ ایک تمرہ جوگری پڑی ہے وہ الی چیز ہے جس جس تھم بھی بیہ ہے کہ اگر آ دمی اُٹھا کر کھا لے تو جائز
ہے، کیونکہ بیالی چیز ہے کہ کسی باغ ہے اگر پھل نیچ گر جائے تو اس کو عام آ دمی کے لئے مباح قرار
دیتے ہیں کہ جو جاہے کھا لے اور اگر کسی کے ہاتھ ہے گر گئی ہے تو وہ بھی مباح کر دیا ہے کہ ایک معمولی مجورے۔ لہٰذا اس کو لقط قرار دیے کراس کی تعریف بھی واجب نیس ہے۔

محجورہے۔ اہذا اس کو لقط قر اردے کر اس کی تعریف بھی واجب نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فارق بڑائٹ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے زور زور سے
اعلان کررہا ہے کہ ججھے ایک محجور لی ہے، اگر کسی کی ہے تو لے لو۔ حضرت عمر بڑائٹ نے دیکھا تو اس کو
دھول لگایا کہ تم تو اپنے تفویٰ کا اعلان کر رہے ہو، کہ بی اتنا تقی ہوں کہ ایک محجور بھی بغیر تعریف کے
مہیں رکھتا ہوں، تو یہ ایسی چیز ہے جس بیل تعریف بھی واجب نہیں ہے، کوئی اگر کھائے تو جا تزہے،
لیکن حضور اقدس بڑائی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے لئے صدقہ منع تھا تو شبہ یہ تھا کہ کہیں ایس نہ ہو کہ یہ
صدقہ ہوتو اس واسطے آپ نے اس کے کھانے سے بر ہیز فر مایا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری، کتاب البیوع، باب ماینتز ومن الشبهات، رقم ۴۰۵۵، وفی صحیح مسلم، کتاب الز کا قا، رقم ۱۸۷۱، وسنن ابی داؤد، کتاب الز کا قا، رقم ۴۴۰۸، ومستداحمه باتی مسند المنکوسین، رقم ۴۵ کاا۔

<sup>(</sup>۲) انع م اساری\_

## محض وسوسه شبهات میں شامل نہیں

حدثنا ابونعيم: حدثنا ابن عينية، عن الزهرى، عن عباد بن تميم عن عمه قال شكى الى السي صلى الله عليه وسلم الرحل يحد هي الصلاة شيئا، ايقطع الصلاة؟ قال: "لا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا."(١)

وقال ابن ابي حفصة، عن الزهرى: لا وضوء الا فيما وجدت الربح او سمعت الصوت.

حفرت عباد بن تحمیم اپ بی بیا سے روایت کرتے ہیں، شکی الی السی صلی الله علیه وسسم الرحل، کرآپ نائی ایک خفس کا معاملہ پیش کی گیا، وسسم الرحل، کرآپ نائی آئی ایک خفس کا معاملہ پیش کی گیا، یہ بعد می الصلاة شبنا۔ جس کونماز کے دوران کچے دسوسہ بیدا ہوتا ہے۔ یعنی خروج رت کا کا دسوسہ قد ایقطع الصلاة کردہ فیماز کوتو ڑ دے؟ تو آپ بنائی الم نے فر مایا، لاحتی یسمع صوتا او بحد ربحا۔ نہیں، یعنی کفش خروج رت کا دسوسہ ہوتو نماز نہتو ڑے یہاں تک کہ وہ آواز سے یا بو محسوس کر یہا کہ آواز کا سفنا یا بوکا محسوس کرنا ہے گئا ہے کہ اور کا منا یا بوکا محسوس کرنا ، یہ کنا ہے ہے تیتن صدت سے تو جب تیتن نہ ہوتو محسل وسوسہ کی بنیاد برنماز کوقطع کرنا جا رہمیں ہے۔

كى بات آكے دوسرى روايت ملى بيان كردى۔ وقال اس اسى حصصة ، عى الرهرى. لا وصوء الا فيما وجدت الريح او سمعت الصوت.

#### پھرایک حدیث حضرت عائشہ بڑھنا کی فقل کی ہے:

حدثنا احمد بن المقدام العجلى: حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطعاوى: حدثنا هشام س عروة، عن اليه، عن عائشة رضى الله علها ال قوما قالوا يا رسول الله، ان قوما يأتوسا باللحم لا مدرى اذكروا اسم الله عليه، ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سموا الله عليه وكوه."(٢)

(۱) رواه البخاري، كمّاب البيع ع، باب من لم مر الوساوس ونحو بامن الشبهات، رقم ۲۰۵۱-

<sup>(</sup>٢) رواه ابنجاريُ، رقم ١٠٥٧، وتي سُنْ التسائيُ، كتاب المضماياً، رقم ١٠ ١٣٣٠، وسُنْ الي داؤد كتاب المضمايا، رقم ٢٣٣٦، ومن الداري، كتاب وسُنْ ابن ماجة ، كتاب الذبائع، رقم ١٩٢٥، ومن الداري، كتاب الذباغ، رقم ١٩٢٥، وسُنْ الداري، كتاب الأضاحي، رقم ١٨٩٣، وسُنْ الداري، كتاب الأضاحي، رقم ١٨٩٣،

حضرت عائشہ بڑ ٹھنا فرماتی ہیں، ان قوما یا توسا باللحم، مینی ایک قوم ہے جو ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں۔

لا مدری اد کروا اسم الله علیه ام لا، ہمیں پر نہیں کہ ذیج کرتے وفت اس جانور پراللہ کا نام نمایا نہیں لیا، بعنی چونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس جانورکوشری طریقہ سے ذیح کیا گیا ہے یانہیں، اس لئے ہم اس کے گوشت کو کھا سکتے ہیں یانہیں؟

اس پر نبی کریم مُلاطِوْم نے فر مایا کہتم بسم اللہ پڑھواور کھا لو۔ یہاں بھی دل میں شبہ پیدا ہو گیا تھا،لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا۔ یہ دونوں حدیثیں ایسی ہیں کہان میں شبہ کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

## شبهات كي قتميس

ان مختلف احادیث ہے امام بخاریؒ کامقصود رہے کے دل میں جوشبہ پیدا ہوتا ہے اس کی دو فتمیں ہیں۔

ایک قشم شبری رہ ہے جوناشی عن دلیل ہو یعنی کوئی دلیل ہوجس سے وہ شبہ ہیدا ہوتا ہے جا ہے وہ دلیل دوسری دلیل کے مقابلہ میں مرجوح ہولیکن فی نفسہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر شبہ ہیدا ہوتا ہے۔ اس شبہ کا عتبار ہے اور اس شبہ کی وجہ سے تنز ہ اور احتیاط تقویٰ کا نقاضا ہے۔

دوسری فتیم شبد کی وہ ہے کہ جوناشی عن غیر دلیل ہوئینی کوئی دلیل نہیں ہے۔اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ بیشر نہیں ہے۔اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ بیشر نہیں ہوتا ،الہٰ دااس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اس صورت میں وسوسہ کی وجہ ہے کسی جائز کام کو ترک کرنا تقویٰ کا نقاضانہیں بلکہ ایسے وسوسہ کے بارے میں تھم رہے کہ اس پڑمل نہ کرے بلکہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دے۔

ا مام بخاری پہلے ان دو باتوں میں تفریق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹک نبی کریم طالاُؤا نے شبہ سے بچنے کا تھم دیا ہے کیکن سے بادر کھنا چاہئے کہ شبہات سے بچنے کا تھم تو دیا ہے لیکن وساوس سے بچنے کا تھم نہیں دیا۔اس لئے وسوسہ کوشبہ بچھ کراس سے بچنا شروع نہ کر دینا۔

### وسوسها ورشبه مين فرق

شبداور وسوسمين فرق بيب كهشبه ناشى عن دليل موتا باور دسوسه غيرناشى عن دليل موتاب.



#### اليقين لا يزول بالشك

#### وجم كاعلاج

ایک پوری قوم ہے جو وہم کا شکار ہو جاتی ہے۔ان کو ہر وقت وضوٹو ٹما ہوامحسوس ہوتا ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کہاس کی طرف دھیان ہی ندد ہے جیسا کہ میں نے آپ کو حضرت گنگوہی کا واقعہ سنایہ تھا کہ جا ہے ہم بغیر وضو ہی کے نماز پڑھیں اس کا یہی علاج ہے۔

ای طرح حدیث میں دوسرا مسلہ جو بیان کیا ہے کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کرآتے ہیں اور جمیں ہے تہیں ہوتا کہ اُنہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے کہ بیں ، لہذا بیشہ بیدا ہور ہا ہے کہ شاید اُنہوں نے بسم اللہ نہ بڑھی ہو۔ بیشبہ ناشی عن غیر دلیل ہے ، کیونکہ ایک مؤمن کا ظاہری حال ہے ہے کہ وہ جو کام کرے گا شریعت کے مطابق کرے گا، طبوا دلمسلمیں حیر ا، لہذا ایک مسلمان کی حالت کو شریعت کے مطابق ہی جو کہ انہذا ہور ہا ہے کہ بغیر بسم اللہ شریعت کے مطابق می خوا کیا جائے گا۔ اب تمہارے دل میں جوشبہ بیدا ہور ہا ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے ذکے کردیا ہو بیشبہ ناشی عن غیر دلیل ہے اور وسوسہ کھند ہے ، انہذا بسم اللہ پڑھواور کھالو۔

<sup>(1)</sup> الم عدة الذلكة اليفيل لا يرول بالشك (شرح الاش قوانظ ترام ١٨٢١)

### تفوي اورغلومين فرق

ایک تقوی ہوتا ہے وہ محمود ہے اور تقوی عن الشہات بھی محمود ہے اور ایک غلو ہوتا ہے اور غلو مذموم ہے۔ " لا تعلوا فی دید کم" اور غلو بیہ ہے کہ اگر شبہ ناشی عن غیر دلیل ہے تو اس کی بنا پر ہی حلال اشیاء کو ترک کیا جائے ، البغدا شبہ ت غیر ناشی عن دلیل سے پر ہیز کرنا بیغلو فی الدین ہے ، اس لئے کہ جب شریعت نے اس بات کی اجازت دے دی اور اس کے خلاف کوئی شبہ ناشی عن دلیل موجود نہیں تو اب سیدها کام بیہ ہے کہ اس پر ممل کرو۔ زیادہ متی بننے کی کوشش اور اس کا دکھاوا بیر بنری خطر ناک چیز ہے۔ صدود میں رہواور حدود کے اندر رہ کرکام کرو۔ اس سے آگے بردھو گے تو غلو فی الدین ہوگا۔ مثلاً بعض لوگ کسی جگہ جا کرکھا نانہیں کھاتے کہ شاید بیکھا ناحزام ذریعے سے آیا ہوگا۔ کہتے جی کہ خود لیکا کر جو فی نفسہ بنرموم ہے بات اصل میں غلو فی الدین ہے اور دوسر ہے سلمان بھائیوں کے ساتھ برگمانی پر جنی ہے جو فی نفسہ بنرموم ہے ، اس واسطے اس قسم کے غلو کا اعتبار نہیں ۔

## شبہات ناشی عن دلیل سے بیخنے کا اصول

جہاں شبہات ناشی عن دلیل ہوں وہاں شبہ ت سے بچنامستحب ہے یا واجب؟

ان کا اصول یہ ہے کہ اگر اصل اشیاء میں اباحت ہوا در حرمت کا شبہ بیدا ہو جائے اور وہ شبہ ناشی عن دلیل ہے تو اس شبہ کے نتیج میں اس مباح چیز کا ترک کرنا واجب نہیں ہوتا بلکہ مستخب ہوتا ہے اور تقویٰ کا تقاضا بھی بہی ہے۔

اگراصل اشیاء میں حرمت ہواور پھرشبہ بیدا ہوجائے اور شبہ ناشی عن دلیل ہوتو اس صورت میں اس شبہ سے بچنا واجب ہے محض متحب نہیں۔اب ان واقعات کودیکھیں جوامام بخاریؒ نے روایت میں میان کیے ہیں۔

پہلا واقعہ عقبہ بن حارث بن اللہ کا ہے کہ اُنہوں نے نکاح کرایا تھا، اہذا نکاح کرنے کے نتیج میں طاہراوراصل بدتھا کہ وہ خاتون ان کے لئے حلال ہوں، لیکن ایک عورت نے آکر کہد دیا کہ بہرام ہے کیونکہ میں نے دودھ پلایا ہے لیکن یہ جمت بشر عینہ بیل تھی، بندا اس کے کہنے ہے جواباحت صلیہ تعلی وہ ختم نہیں ہوگی، بندا ان کے لئے جائز تھا کہ اسے اپنے باس رکھتے لیکن حضور نزا ٹیزا نے فر مایا کہ چونکہ شبہ بیدا ہو گیا اور شبہ بھی ناشی عن دلیل ہے کہ خود مرضعہ کہ رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے، وہ دلیل اگر چہ جمت بشر عیہ کے مقام تک نہیں بینی لیکن شبہ بیدا کرنے آلے کا فی ہے، لہذا آپ ما ٹیزا نے اُلٹونا نے

فرمایا که "و کیف وقد قبل"چپوژ دو\_

## قاعده الولدللفر اش ادر قيافه پرعمل

عبد بن زمعہ کے واقعہ میں اصل یے تھا کہ بچہ زمعہ کا ہو۔ الولدللفر اش کے قاعدہ کے مطابق اصل یہ ہے۔ کہ جب کسی مولی کی کنیز کے ہاں بچہ بہدا ہوتو اس مولی کا ہوگا۔اصل کا تقاضایہ ہے، کیکن اور چیزوں کے اشتراک ہے شبہ بہدا ہوا۔ایک تو عتبہ بن الی وقاص کا دعوی اور دوسرا تیا نے کی رُو ہے بچہ کا اس کا ہم شکل ہونا، تو تیا فہ اگر چہ جمت شرعیہ ہیں جس کے بنا پرنسب ٹابت کیا جائے کی ایک شبہ بیدا کرنے کے لئے کافی ہے۔

اوروہ شبہ ناشی عن دلیل ہے کیونکہ تیا فہ شبہ معتبرہ پیدا کرتا ہے، لہٰذااصل کا اعتبار کرتے ہوئے آپ ماٹوز نم نے فر مایا کہ بےلڑ کا زمعہ کا ہے اور شبہ کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے حضرت سودہ بڑی ٹو کو تھم دیا کہ بردہ کرد۔لہٰذااعتباراصل کا ہے لیکن بچنے کا جوتھم ہور ہاہے وہ استحبا بی ہے۔

جانور میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہو۔ جانور میں اصل ایا حت نہیں ہے بلکہ جو نور میں اصل حرام ہونا ہے۔ تو جب تک بیٹروت نہ ہو جائے دلیل شرع ہے کہ اس کوشرع طریقہ پر ذرح کیا گیا اس وقت تک آدی کے لئے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ تو شکار اصلاً حرام تھا۔ جب تک دلیل شرعیہ سے یہ فابت نہ ہو جائے کہ اُنہوں نے بسم اللہ پڑھ کر کتا چھوڑا۔ اور پھرا اگر بھی کتا جا کر مارتا تو دلیل شرع فابت ہو جاتی لیکن وہاں جا کر دیکھا کہ دوسرا کتا بھی کھڑا ہے اوراحتال ناشی عن دلیل اس بات کا پیدا ہوا کہ شایداس کتے نے مارا ہو۔

اس صورت میں اصل حرمت تھی اور حلت کے واقع ہونے میں شبہ ناشی عن دلیل پیدا ہو گیا، لہٰذااس مشتبہ سے بچنا واجب ہے۔

## یا در کھنے کے اصول وقواعد

ان احادیث ہے بعض ایسے اصول و تواعد نکلے ہیں کہ جو یا در کھنے کے ہیں اور بڑی اہم یا تیں ہیں اور امام بخاریؓ انہی کی طرف اشارہ کرنا جا ہے ہیں۔

وہ یہ بیں کہ جہاں اصل اشیاء میں اباحت ہوا در حرمت کا شبہ پیدا ہو جائے وہاں اس سے بچنا محض متحب ہے واجب نہیں ،اس کا استعال جائز ہے حرام نہیں۔اور جہاں اصل اشیاء میں حرمت ہو اور پھر صلت کا شبہ پیدا ہو جائے تو اس سے بچنا واجب ہے۔ سوال کوئی اگریہ سوال کرے کہ حضرت عائشہ بڑا ٹیا کے باس جوعورت گوشت لے کر آئی تھی اس میں اصل حرمت تھی اور ان کو پہتا ہیں کہ بیٹر عی طریقہ سے ذرج کیا گیا یا غیر شرع طریقہ سے تو شبہ بیدا ہوا ایک الیی شئ میں جس کی اصل حرمت تھی؟

جواب: وہاں بات بیتھی کہ شبہ ناشی عن غیر دلیل تھا۔ کیونکہ جب مسلمان گوشت لے کر آ رہا ہے تو پھراصل ہے ہے کہ وہ مباح اور حلال ہوگا۔ ہندا بہاں یہ بات پیدائبیں ہوگی۔

اب سیجھ لینا جائے کہ ہمارے دور میں بہت ی مشتبہ چیزیں پھیل گئی ہیں،ان مشتبہ اشیاء میں اباحت ہوادر شبہ غیر ناشی عن دلیل بھی ان اصوبوں کے مطابق عمل کرنا چا ہے کہ جہاں اصلی اشیاء میں اباحت ہوادر شبہ غیر ناشی عن دلیل بیدا ہو جائے تو وہ محض وسوسہ ہے، اس کا کوئی اغتبار نہیں، اور جہاں اصل اشیاء میں اباحت ہے اور شبہ ناشی عن دلیل بیدا ہو جائے وہاں اس شی سے بچنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے لیکن وہ اپنے عمل کی حد تک مستحب ہے لین نوگوں میں اس کی شہیر کرنا مستحب ہے لیکن نوگوں میں اس کی شہیر کرنا اور اشتہار چھا نیا میسی ہیں، اس سے خواہ مخواہ تشویش بیدا ہوگی اور دوسرے آدمی اس احتیاط پرعمل نہیں کر رہے ہیں تو اس پرنکیر بھی نہیں، یہ کہنا کہ وہ تو ایسے غیر مختاط ہیں تو جب اللہ نے حرام نہیں کیا تم کہاں سے داروغہ بن کر آگئے ہو کہ اس کے منہ پر اعتراض اور نکیر شروع کر دو۔

اور جہاں اصل اشیاء میں حرمت ہوا ورشبہ غیر ناشی عُن دلیل ہوتو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں اور جہاں اشیاء میں اصل حرمت ہوا درشبہ ناشی عن دلیل ہوتو اس صورت میں اس سے بچنا واجب ہے، بیہ اصول ہیں۔

ہمارے دور میں بیٹاراشیاءالیں پھیل گئیں جن کے بارے میں پیشہور ہے کہان میں فلال حرام عضر کی آمیزش ہےاورلوگ مشہور بھی کرتے رہتے ہیں۔

اس میں چنداصولی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں شبہ پیدا ہو گیا تو تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، اشتہار چھا پنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو استعال مت کرنا، خبر دار! کوئی مسلمان اس کو استعال نہ کرے۔ دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جو بیا جمالی بات کہ دیتے ہیں کہ بھائی کہاں تک ہم اس کی تحقیق میں پڑیں گے۔ اگر ہم اس تحقیق میں پڑیں گے تو پھر ہمارے لئے کوئی چیز حلال نہ دے گی۔ اہم اس کی تحقیق میں پڑیں گے تو پھر ہمارے لئے کوئی چیز حلال نہ دے گی۔ اہم اس کی جوڑو بس سب کھاؤ۔

### اعتدال كاراسته

اس كے نتیجہ میں ایك طرف افراط ہوگى دوسرى طرف تفريط ہوگى۔ للندا شريعت اور ان

اصواوں کی روشی میں جو میں نے بتلائے ہیں اعتدالی کا راستہ یہ ہے کہ اس اصل کی طرف آ جا ہ جس شے کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس کی اصل اباحت ہے، تو جب تک یقین سے یا کم از کم ظن غالب سے اس شی کمبارح کے اندر کی طرح کی حرام شی کی شمولیت معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اس شی کے استعال کو حرام نہیں کہیں گے، اور نداس کی حرمت کی تبدیغ کریں گے استعال کو حرام نہیں کہیں گے، اور نداس کی حرمت کی تبدیغ کریں گے دور نداس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کریں گے۔ اب ذبل روثی ہے، اصل اباحت ہے، جب تک یقین سے معلوم نہ ہو جائے یا ظن غالب سے معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی حرام شی شامل کی گئی ہے اس وقت تک حلال شمجھیں گے۔ اگر کوئی کھا رہا ہے تو نہیں ردکیں گے۔ ہاں یقین سے معلوم ہو جائے یا ظن غالب سے معلوم ہو جائے کہ اس خاص ڈبل روٹی میں جو بیرے سامنے ہے، اس خاص ڈبل روٹی میں جو بیرے سامنے ہے، اس خاص شی جو میرے سامنے ہے کوئی حرام شی شامل ہوگئی بھر بیشک اس سے پر بمیز واجب ہے۔ خاص بسکت میں جو میرے سامنے ہے کوئی حرام شی شامل ہوگئی بھر بیشک اس سے پر بمیز واجب ہے۔ خاص بسکت میں جو میرے سامنے ہے کوئی حرام شی شامل ہوگئی بھر بیشک اس سے پر بمیز واجب ہے۔ گا کہ میں بیٹ کی بات کی وجہ سے محض بیک وی بات کہ بعض او قات ڈبل روٹی پر مر دار کی چر بی لگائی جاتی ہے اس عمومی بات کی وجہ سے حرمت کا فتوی نہیں دیں گے۔

اور جب بیہ بات معلوم ہو کہ اس مباح الاصل ٹی میں بعض مرتبہ ترام ٹی کی آمیز ٹی ہو جاتی ہے اور بکٹر سے نہیں ہوتی ہے ، دونوں با تیں ممکن ہیں تو اب اس کی تحقیق وقد قبق میں غلو کرنا بھی من سب نہیں ۔

اگر کو کی تحقیق اپنے طور پر احتیاط کے لئے اور اپنے عمل کے لئے کرے تو اچھی بات ہے لیکن عام لوگوں کو اس سے بالکلیمنع کرنا درست نہیں۔

## غلو ۔ ہے بیچنے کی مثال

<sup>(</sup>۱) موطالهام ما فكَّ بإب الطهو رللوضوء س سا\_

جب دونوں احتمال ہیں اور غالب بھی یہ ہے کہ پانی طاہر ہوگا للبذا وضوء کرو اور خواہ مخواہ تحقیق میں پڑنے کی کیاضرورت ہے؟

"لَا تَسْفَنُوا عَنُ اَشْيَاءَ إِنْ تُنْدَلَكُمْ مَسُولُكُمْ"(۱) ترجمه: "أيى باتيس مت يوچوكه اگرتم يرظا بركى جائيس توجهيس يُرى لكيس."

#### نهينا عن التعمق في الدين

حضرت عمر فاروق بن النيخ كاليك اور واقعہ ہے كہ وہ يمن سے كبڑے لے كرآتے ہے اور بير بات لوگوں ميں مشہورتھی كہ ان كبڑوں كو بير اب ميں رنگا جاتا ہے اور بير اب ميں اس لئے رئتنے ہيں كہ ان كارنگ اور بختہ ہوجائے تو حضرت عمر بڑا لئے نے ارادہ كيا كہ ذرامعلومات كريں اور يمن كى كو بھيج كرك واقعی بيد بير اب ميں رئتنے ہيں يانہيں۔ پہلے ارادہ ہمينے كاكيا پھر فرمايا كہ مهيسا عن النعمق مى الله بى ، جميں دين ميں تعمق ہے كيا كيا ، البذائبيں بھيجا۔ (٢)

اگرمعلوم ہو کہ ایسے مواقع میں جہاں ابتلاء عام ہو، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آدمی مختیق و تد قیق میں زیادہ پڑ کر لوگوں کے لئے تنگی پیدا کرے جبکہ اصل اشیاء میں اہا حت ہے تو اس کو نا جائز نہ بناؤ۔

'' خلاصة الفتادي'' ميں بيد مسئلہ لکھا ہے کہ ايک مفتی صاحب سے کسی نے آگر کہا کہ آپ ساری دنيا کو طہارت و نجاست کا فتو کی دیتے ہیں اور آپ کے کپڑے جو دھو بی دھوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے حوض ہیں اور اس میں کتنے کپڑے اکتفے جا کر دھوئے جاتے ہیں جس سے وہ کپڑے نہیں ہو جاتے ہیں جس سے وہ کپڑے نہیں ہو جاتے ہیں کونکہ چھوٹے جھوٹے حوض ہیں۔مفتی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ایک دن انفاق سے وہاں سے گزرے، وہ آدمی بھی ساتھ تھا، کہنے لگا کہ حضرت دیکھیں بیدوض کتنے چھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے ہیں۔
سے وہاں سے گزرے، وہ آدمی بھی ساتھ تھا، کہنے لگا کہ حضرت دیکھیں بیدوض کتنے چھوٹے جھوٹے ہیں۔

اب جومفتی صاحب نے دیکھ لیا کہ دوش چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس دھو بی کو بلایا اوراس سے
پوچھا کہ تہمارے ان حوضوں میں کوئی بڑا حوض بھی ہے؟ اُس نے کہا: بی ہاں ایک ہے، ہاتی سب
چھوٹے ہیں، ایک میں نے بڑا بنار کھا ہے، تو کہا کہ دکھاؤ کہاں ہے؟ دیکھا تو ایک حوض تھا جو دہ در دہ
سے زیادہ تھا، بڑا حوض تھا۔ کہا: بس ٹھیک ہے، ہمارے کپڑے ای میں دھتے ہیں۔

<sup>(1)</sup> المائدة (١٠)

<sup>(</sup>۲) المواقفات ار۸۸، دالفروع ار ۲۹۸\_

اذا انت لم تشرب مرارا عنی القذی طمئت و ای الباس تصفو مشاربه

جورونی کھاتے ہواگر اس کی طہارت اور نجاست کی تحقیق میں پڑجاؤ گےتو بھو کے مرجاؤ گے۔ اس واسطے کہ جب ہے گندم کھیتوں ہے نکلتا ہے تو ہے بھورا الگ کرنے کے لئے پھیلا یا جاتا ہے۔ پھر بیل اس کوروند تے ہیں اور اپنی ساری ضروریات اس گندم میں پوری کرتے ہیں لیبنی ان کا پیشاب پوف نہ وغیرہ سب اس میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس گندم کی تطہیر کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا اور وہ گندم برزار میں بکتی ہے، اس کا آٹا بنت ہے اور اس آئے ہے روثی پکتی ہے۔ اگر اس تحقیق میں پڑجاؤ کہ بہ حوروثی میں کھی رہا ہوں کہ اس ہے آئی، کون سی چکی میں بسی ، وہاں پکی میں گندم کہاں ہے آئی، کون سے تھی میں بسی ، وہاں پکی میں گندم کہاں ہے آئی، کون سے تھی میں بسی ، وہاں پکی میں گندم کہاں ہے آئی، کون سے تھیت ہے آئی، اس کو کس طرح روندا گیا اور بیوں نے اس میں کیا کی کاروائی کی تھی تو آگر اس تحقیق میں بڑ گئے تو بھو کے رہ جاؤ گے۔

ہذا جن اشیاء میں اصل اباحت ہے ان میں اگر کسی ناجائز شی کی آمیز ش کا شہہ بیدا ہوجائے تو اس کی زیادہ تحقیق ہیں پڑن واجب نہیں بلکہ آدمی اس مفروضہ پڑمن کرسکت ہے کہ چونکہ اصل اس میں اباحت ہے اور س حرام شے کی آمیز شیقینی اور قطعی طور پر ٹابت نہیں ہے ، مہذا میں کھاؤل گا، اور اگر تقوی اختیار کرے اور اس سے پر ہیز کرے تو بیاچی بات ہے ۔ لیکن اس کواپنی ڈات تک محدودر کھے، اس کودعوت و تبلیع کا موضوع نہ بنائے اور دومروں براس کی بناء بر نکیر بھی نہ کرے۔

سیکن جن اشیاء میں اصل حرمت ہے ان کی شخفیق ضروری ہے، مثلاً گوشت اس میں اصل حرمت ہے، بندا جب تک بیٹا بت ند ہوجائے کہ کی مسلمان نے ذیح کیا ہے یا ایسے کہ بی نے ذیح کیا ہے جوشرا کھ شرعیہ کی یا بند کی کرتا ہے اس وقت تک اس کو کھانا جا تر نہیں ہے۔

ینانچرمغربی الکول میں جو گوشت بازاروں میں ماتا ہے وہ گوشت غیر مسلموں اور اکثر و بیشتر نصری کا ؤیخ کیا ہوا ہوتا ہے۔ نصاری نے اپنے ند بہب اور اپنے طریقہ کارکو بالکل خیر باد کہد دیا ہے اور اس میں پہلے جن شرا مُطِشرعیہ کا کھا فا ہوا کرتا تھا اب وہ ان کا کھا فاج کر نشرا مُطِشرعیہ کا کھا فاج کر نہیں ، اس میں تحقیق واجب ہے۔ اگر ایک مرتبہ بعد مگ گیا کہ مسلمان کا ہے اور مسلمان کہد ہا ہے کہ طلال ہے تو پھر حضرت عاکثہ صدیقہ بن ٹا کی حدیث آجائے گی کہ "سموا الله و کسی" سیاعتدال کا ماست ہے جو اصول شرعیہ ہے مستبط ہے۔ اس سے ادھر یا ادھر دونوں طرف افراط و تفریط ہے جس مستبط ہے۔ اس سے ادھر یا ادھر دونوں طرف افراط و تفریط ہے جس سے بچنا واجب ہے (۱)

<sup>(</sup>۱) عمرة القاري ٨ر٠ ا٣٠١م وفيض الباري ٣ ر١٩٨م اندم الباري ٢ ر٣٨٥ عليه عار

# ناپ تول میں کمی اور دوسروں کے حق ادا کرنے میں کوتا ہی

ید حضرت مولا نامفتی محمر تقی علی فی مظافی ما خطاب ہے جو کہ ۱۹ راگست ۱۹۹۳ء میں جامع میں جامع میں جامع میں جدنعمان لسبیلہ چوک کرا چی میں جمعة المبارک کی نماز سے قبل ہوا، جس میں حضرت مظلم نے ناپ تول میں کمی اور دوسروں کی حق تلفی کرنے کے موضوع پر فکرانگیز خطاب فر مایا۔ معمولی کمی و بیش کے بعد یہاں نقل کیا جارہا ہے۔ از مرتب عفی عنہ

#### بسم اللدالرحن الرحيم

## تاپ تول میں کمی اور دوسروں کے قتی ادا کرنے میں کوتا ہی

الحمد لله محمده و مستعبه ومستعفره ومؤمل مه ومتوكل عليه، ومعود مالله مل شرور الفسنا ومل سيئات اعماله، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ال لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ال سيدنا ومبيها ومولاها محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. اما بعد:

آمت بالله صدق الله مولانا العطيم، وصدق رموله الببي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.

## كم تولنا، ايك عظيم گناه

بررگان محرم اور برادران عزیز، یس نے آپ حضرات کے سائے سورۃ مطفقین کی ابتدائی آیات تلاوت کیں، ان آیات یس اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ اور معصیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، وہ گناہ ہے، اور کم تولئ جزکسی کو بچی جائے تو جتنا اس خرید نے والے کاحق ہے، اس سے کم تول کر دے۔ عربی میں کم ناپ اور کم تولئے کو "تطفیف" کہا جاتا ہے، اور سے "تطفیف" مرف تجارت اور لین دین کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ "تطعیف" کامفہوم بہت وسیع ہے۔ وہ سے کہ دوسرے کا جو بھی حق ہمارے ذھے واجب ہے، اس کو اگر اس کاحق کم کر کے دیں تو سے "تطفیف" کے اندر داخل ہے۔
"تطفیف" کے اندر داخل ہے۔

اسورة المطفقين: ١ تا ٢ ــ

#### آيات كاترجمه

## قوم شعيب عليه السلام كاجرم

حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف ہیں جے گئے ، اس وقت ان کی قوم بہت ک معصلیّد ل اور نافر مانیوں میں جٹلائی۔ کفر، شرک اور بت پرتی میں تو جٹلائی ، اس کے علاوہ پور کی قوم کم ناپنے اور کم تولئے میں مشہور تھی۔ تجارت کرتے تھے، لیکن اس میں لوگوں کا حق پورانہیں دیتے تھے۔ دوسری طرف وہ ایک انسانست سوز حرکت یہ کرتے تھے کہ مسافروں کوراستے میں ڈرایا کرتے اور ان پر حملہ حملہ کرکے لوٹ لیا کرتے تھے، چنانچ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کوکفر، شرک اور بت پرتی سے منع کیا ، اور تو حید کی دعورت شعیب علیہ کرنے سے نیچنے کا تھم دیا ، لیکن وہ قوم اپنی بدا محالیوں میں مست تھی ، اس لئے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مانے کے بجائے اُن سے یہ لوچھا کہ

"أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنُ تَتُرُكَ مَا يَعُبُدُ النَّاوُلَا أَوْ أَنُ نَفُعَلَ مِنْ أَمُوالِاً مَا لَهُوا" (أ)
ليمن كيا تمهاري تمازته بين اس بات كاظم دے رہی ہے كہ ہم ان معبودوں كوچور رسي جن كي جمارے آباد و واجدا دعبادت كرتے تھے، يا ہم اپنے مال ميں جس طرح جا جن ، تقرف كرنا جھوڑ ديں۔

یہ ہمارا مال ہے، ہم اسے جس طرح چاہیں، حاصل کریں، چاہے کم تول کرحاصل کریں یا کم ناپ کر حاصل کریں، یا دھوکہ دے کرحاصل کریں۔ تم ہمیں روکنے والے کون ہو؟ ان باتوں کے جواب ہیں حضرت شعیب علیہ السلام ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ ہجھتاتے رہے۔ اور اللہ کے عذا ب سے اور آخرت کے عذا ب سے ڈراتے رہے، کیکن بیلوگ بازند آئے۔ اور بالاً خران کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ مانے والوں کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذا ب بھیجا جو شاید کسی اور تو م کی طرف نہیں بھیجا گیا۔

## قوم شعيب عليه السلام يرعذاب

وہ عذاب اُن پر اس طرح آیا کہ پہلے تین دن متواتر پوری بستی میں بخت گرمی پڑی، اور ایسا معلوم ہور ہا تھا کہ آسان سے انگارے برس رہے ہیں، اور زیان آگا گل رہی ہے، جس اور تپش نے ساری بستی والوں کو پریشان کر دیا، تین دن کے بعد بستی والوں نے دیکھا کہ اچا تک ایک ہا ول کا گلوا بستی کی طرف آ رہا ہے، اور اس بادل کے نیچ شنڈی ہوا کیں چل رہی ہیں۔ چونکہ بستی کے لوگ تین دن سے خت گرمی کی وجہ سے بلبلائے ہوئے تھے، اس لئے سار یہ بستی والے بہت اشتیاق کے ساتھ بستی چھوڑ کر اس بادل کے نیچ جمع ہو گئے، تا کہ یہاں شفتڈی ہواؤں کا لطف اُٹھا کیں ۔لیکن اللہ تعالی اُن لوگوں کو بادل کے نیچ اس لئے جمع کرنا چا ہج تھے تا کہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کر دیا جائے۔ چنا نیچ جب وہ سب وہاں جمع ہو گئے تو وہی بادل جس ہیں سے شنڈی ہوا کیں آرہی تھیں، اس جس سے آگے کے انگارے پر سائروع ہو گئے ،اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر تھلس کرختم ہو گئی۔ اس واقعہ کی طرف قر آن کریم نے ان الفاظ سے اشار وفر وایا کہ:

''فَكَذَّبُوْهُ فَاَحَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الطَّلَّةِ السُّا) ترجمہ: لینی اُنّہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا یا ، اس کے نتیج میں ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑلیا۔

<sup>(</sup>۱) سورة بود ک۸ در (۲) سورة الشعراء ۱۸۹۰

#### أيك اور جكه فرمايا:

"فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَهُ تُسُكُنُ مِنْ مِ مَعُدِهِمُ إِلَّا فَلِيُلَاطُ وَكُنَّ مَحْنُ الْورِ ثِيْنَ 0<sup>(1)</sup>

یعنی بیان کی بستیاں دیکھو، جوان کی ہلاکت کے بعد آباد بھی نہیں ہو سکیں ، مگر بہت

م ، ہم ہی ان کے سارے مال و دولت اور جائیدا دے وارث بن گئے۔
و واتو بیر بجھ رہے تھے کہ کم ناپ کر ، کم تول کر ، ملاوٹ کر کے ، دھو کہ دے کر ہم اپنے مال و دولت میں اضافہ کریں گئے۔

## یہ آگے۔ انگارے ہیں

اگرتم نے ڈنڈی مارکراکی تولہ میا دوتولہ ایک چھٹا تک یا دوچھٹا تک مال خریدارکو کم دے دیا ،
اور چھ چیے کمالیے ، دیکھنے جس تو ہے جیس ایک حقیقت جس آگ کے انگارے جیس ، جس کوتم اپنے ہیں شار ڈالی رہے ہوں انگر تھا گیا ۔
پیٹ جس ڈالی رہے ہو حرام مال اور حرام کھانے کے بارے جس قرآن کریم جس اللہ تعالی نے فرمایا:
"إِنَّ الَّهِ يُمَى يَا كُنُونَ اَمُوَالَ الْيَنْفَى طُلُمًا إِنَّمَا يَا كُنُونَ فِي بُطُومِهِمَ مَارًا الله وَسَنِعَلَوْنَ مَنْوَالَ الْيَنْفَى طُلُمًا إِنَّمَا يَا كُنُونَ فِي بُطُومِهِمَ مَارًا الله وَسَنِعَلَوْنَ مِنْ بُولُومِهُمَ مَارًا الله وَسَنِعَلَوْنَ مِنْ بُطُومِهُمَ مَارًا الله وَسَنِعَلَوْنَ مَنْوَالَ الْيَنْفَى طُلُمًا إِنَّمَا يَا كُنُونَ فِي بُطُومِهُمَ مَارًا الله وَسَنِعَلَوْنَ مِنْ بُطُومِهُمَ مَارًا الله وَسَنِعَلَوْنَ مَنْ مِنْ بُولُومِهُمُ مَارًا الله وَسَنِعَلَوْنَ مِنْ مُولُومُ الله وَالله الله وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

لینی جولوگ بنیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں، وہ در حقیت اپنے پیٹ ہیں آگ بھر رہے ہیں، جو لقے طلق سے ینچ اُز رہے ہیں یہ حقیقت ہیں آگ کے انگارے ہیں، اگر چہد کیھنے ہیں وہ رو پید ببیداور مال و دولت نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے عکم کی خلاف ورزی کر کے اور اللہ کی معصیت اور نافر مانی کر کے بیہ جیسے حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ جیسے اور اللہ کی معصیت اور نافر مانی کر کے بیہ جیسے حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ جیسے اور یہ مال و دولت دنیا ہیں بھی تباہی کا سبب ہے، اور آخرت ہیں بھی تباہی کا سبب ہے، اور آخرت ہیں بھی تباہی کا در ایچہ ہے۔

## اُجرت کم دینا گناہ ہے

اور بیکم نا پنااور کم تولنا صرف تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ کم نا پنااور کم تولنا اپنے اندروسیے مغہوم رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ہے جوامام المضرین ہیں،سوۃ مطففین کی ابتدائی آیات کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) سورة القمعي ٠٨٠ \_

<sup>(</sup>۲) سورة التسام ۱۰۰

"شدة العداب يومئد للمطفعين من الصّلاة والركاة والصيام وعير دلث من العبادات."(1)

لینی قیامت کے روز سخت عذاب ان لوگول کوبھی ہوگا جواپی نماز، زکو قا اور روز ہے اور دوسری عبادات میں کی کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں کوتا ہی کرنا ، اس کو پورے آ داب کے ساتھ ادا نہ کرنا بھی تطعیف کے اعدرداخل ہے۔

### مز دور کومز دوری فوراً دے دو

یا مثلاً ایک آقامزدورے پوراپورا کام لیما ہے،اس کوذرای بھی سہولت دینے کو تیار نہیں ہے،
لیکن شخواہ دینے کے وقت اس کی جان تکلت ہے، اور پوری شخواہ نہیں دیتا، یا صحیح وقت پر نہیں دیتا، ٹال
مٹول کرتا ہے، یہ بھی نا جائز اور حرام ہے، اور تطعیف میں داخل ہے۔حضورا قدس ٹالٹیا کا ارشاد ہے.
"اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یہف عرقہ."(۱)

مین مزدور کواس کی مزدوری بسینه ختک مونے سے پہلے ادا کردو ..

اس لئے کہ جب تم نے اس سے مزدوری کرالی، کام لیے لیا تو اب مزدوری دیے میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔

### نوكركوكها ناكيسا ديا جائے؟

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک نوکردکھا،
اور نوکر سے یہ طے کیا کہ جہیں ماہانہ اتن شخواہ دی جائے گی، اور روز اند دو وقت کا کھانا دیا جائے گا، کین جب کھانے کا وقت آیا تو خود تو خوب پلاؤ زردے اُڑائے، اعلیٰ در ہے کا کھانا کھایا، اور بچا کھچا کھانا جس کوایک محقول اور شریف آدمی پہندنہ کرے، وہ نوکر کے حوالے کر دیا تو یہ بھی "تطعیف" ہے، اس کے کہ جب تم نے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا طے کر لیا تو اس کا مطلب بیہے کہ تم اس کو اتنی مقدار میں ایسا کھانا دو گے جوایک محقول آدمی ہیں جم کر کھا سکے، البذا اب اس کو بچا کھچا کھانا دینا اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ تا انصافی ہے، البذاریہ بھی "تطعیف" کے اندر داخل ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) تنوير المقباس من تغيير ابن عماس: سورة مطفعين \_

<sup>(</sup>۲) - رواه ابن ماجه والواب الاحكام ، بإب اجرالا جراء ، حديث نمبر ۲۸ ۲۲۳ ـ

#### ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مارنا

یا مثلاً ایک محض کسی محکے میں ،کسی دفتر میں آٹھ گھٹے کا طازم ہے ، تو گویا کہ اُس نے بہ آٹھ گھٹے اس محکے کے ہاتھ و دخت کر دیے ہیں ،اور بیہ معاہدہ کرایہ ہے کہ میں آٹھ گھٹے آپ کے ہاس کام کروں گا۔اوراس کے بوش اس کو اُجرت اور تخواہ ملے گی۔اب اگر وہ اُجرت تو پوری لیتا ہے ، لیکن اس آٹھ گھٹے کی ڈیوٹی میں کی کر لیتا ہے ، اوراس میں سے چھے وفت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کر لیتا ہے تو اس کا بیٹل بھی "نطعیف" کے اندرواخل ہے ، جرام ہے ،گنا و کبیرہ ہے ، بی ای طرح گناہ گار ہے جس طرح کم ناپ اور کم تو لئے والا گناہ گار ہوتا ہے۔اس لئے کہ اس نے اگر آٹھ گھٹے کے ، بجائے سات گھٹے کام کیا تو ایک گھٹے کی ڈیوٹی مار دی۔ گویا کہ اُجرت کے وفت اپنا حق اُجرت تو پورا لے رہا ہے ، اور جب دوسروں کے تق دینے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے۔اہذا تخواہ کا وہ حصہ جرام ہوگا جواس خوت کے بدلے میں ہوگا جواس نے ایک کاموں میں صرف کیا۔

#### ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا

کی زمانے بیل و رفتر وں بیل ذاتی کام چوری چھے ہوا کرتے تھے، گرآ جکل دفتر وں کا یہ حال ہے کہ ذاتی کام چوری چھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تعلم کھا ، علانیہ، ڈکے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے۔ اپنے مطالبات پیش کرنے کے لئے ہر وقت تیار بیل کہ تخواہیں بر حاؤ، الا وُنس بر حاؤ، فلال فلال مراعات ہمیں دو، اور اس مقصد کے لئے احتجاج کرنے، جلے جلوس کرنے اور نعرے کیا حقوق عائد کے لئے، ہڑتال کرنے کے لئے ہر وقت تیار بیل، لیکن پہلیں ویکھتے کہ ہمارے ذھے کیا حقوق عائد ہورہ ہیں؟ ہم نے آٹھ گھنے کی ملازمت اختیار کی تھی، ان آٹھ ہورہ ہیں یا نہیں؟ ہم نے آٹھ گھنے کی ملازمت اختیار کی تھی، ان آٹھ گھنے وی کار دھیان نہیں جاتا۔ یا در کھو، ایسے گھنوں کو گئی دیا نت اور امانت کے ساتھ خرج کیا اس کی طرف بالکل دھیان نہیں جاتا۔ یا در کھو، ایسے بی لوگوں کے لئے در دنا ک عذاب ہے۔ جو دوسرے کے حقوق بیس کی کرتے ہیں، اور جب دوسر ول سے حق وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پورا پیتے ہیں۔ یا در کھو، اللہ تعالی کے یہاں ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا، اس بیس کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

### دارالعلوم د بوبند کے اسا تذہ

آپ حضرات نے دارالعلوم دیوبند کا نام سنا ہوگا۔ اس آخری دور میں انڈر تعالیٰ نے اس ادار ہے کواس اُمت کے لئے رحمت بنا دیا ،اور یہاں ایسے لوگ بیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام بڑنا ہُذَہ کی یاد یں تازہ کر دیں۔ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور میں اساتذہ کا بیہ حمول تھا کہ دارالعلوم کے وقت میں اگر کوئی مہمان طفے کے لئے آجا تا تو جس وقت وہ مہمان آتا اس وقت گھڑی دیکھ کروقت نوث کر لئے۔ اور بینوث کر لیے ۔ اور بینوث کر لیے ۔ اور بینوث کر جب مورت میں سے آتا وقت میرے یاس رہا۔ پورام ہینداس طرح کرتے ، اور جب مہینہ تحم ہوجا تا تو استاذ ایک درخواست پیش کرتے کہ چونکہ فلاں فلاں ایام میں آئی دیر تک میں مہمان کے ساتھ مشغول رہا ، اس وقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف نہیں کر سکا ، البذا میری شخواہ میں سے استام میں البذا میری شخواہ میں سے استام وقت کی شخواہ میں سے استام وقت کی خواہ کا جائے۔

## تنخواه حرام ہوگی

آئ تخواہ بڑھانے کی درخواست دیے کے بارے میں تو آپ روزانہ سنتے ہیں، لیکن بیکیل سنتے ہیں تہیں آتا کہ کس نے بیدرخواست دی ہوکہ میں نے دفتر کی اوقات میں اتفاوقت ذاتی کام میں صرف کیا تھا، لہذا میر کی آئی تخواہ کاٹ کی جائے۔ بیٹل وہی شخص کرسکتا ہے جس کواللہ تعالیٰ کے سامنے چیش ہونے کی فکر ہو ۔۔۔ آج ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، مزدوری کرنے والے، ملازمت کرنے والے کہ نشاوت دیانت واری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پرصرف کررہے ہیں؟ آج ہر مجدفس اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، مزدوری کرنے والے، مالازمت کرنے والے کوگ کتفاوت دیانت واری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پرصرف کررہے ہیں؟ آج ہر مجدفساد ہر یا ہے، خلق خدا پریشان ہے، اور دفتر کے باہر دھوپ میں کھڑی ہے اور صاحب بہادرا ہے ایکر کنڈ یشنڈ کمرے میں مہم انوں کے ساتھ گپ شپ میں معروف ہیں۔ جائے پی جارہی ہے۔ ناشتہ ایکر کنڈ یشنڈ کمرے میں میں ایک طرف تو شخواہ حرام ہور ہی ہے، اور دوسری طرف خلقی خدا کو پریشان کرنے کا گنا والگ ہور باہے۔

## سركاري دفاتر كاحال

ا بیکسر کاری محکے کے ذمہ دارانسر نے مجھے بتایا کہ میرے ذمے بیڈ ہوٹی ہے کہ میں ملازموں کی حاضری لگاؤں ۔ابیک ہفتہ کے بعد ہفتہ بھر کا چٹھہ تیار کر کے انسر بالا کو پیش کرتا ہوں ، تا کہاس کے مطابق شخوا ہیں تیار کی جا کیں، اور میرے محکے میں نو جوانوں کی ایک بوی تعداد ایس ہے جو مار پہیٹ والے نو جوان ہیں۔ اُن کا حال ہے ہے کہ اولاً تو دفتر میں آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بھی آتے ہی ہیں تو ایک دو گھنٹے کے لئے آتے ہیں، اور یہاں آگر بھی ہی کرتے ہیں کہ دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور چلے سینٹین میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، اور مشکل سے آ دھا گھنٹہ دفتری کا م کرتے ہیں، اور چلے جاتے ہیں۔ والے بینول اور ربوالور جاتے ہیں۔ میں نے حاضری کے دجئر میں کھھ دیا کہ بیا حاضری کیون نہیں لگائی؟ فوراً ہماری حاضری لگاؤ۔ لے کر جھے مارنے کے لئے آگے، اور کہا کہ ہماری حاضری کیون نہیں لگائی؟ فوراً ہماری حاضری لگاؤ۔ اب جھے بنا کیں کہ جس کے اور کہا کہ ہماری حاضری لگا تا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگا تا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگا تا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگا تا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگا تا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں سے ہوں تو ان لوگوں کے خیض وغضب کا نشانہ بنما ہوں میں کی کروں؟ آج ہمارے دفتر وں کا بیرحال ہے۔

### الله تعالى كے حقوق ميں كوتا ہى

اورسب سے بڑا حق القد تعالیٰ کا ہے۔ اس حق کی اوا نیکی جس کی کرنا بھی کم نا ہے اور کم تو لئے جس داخل ہے۔ مثلاً نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور نماز کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طرح تیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح اطمینان کے ساتھ اور اس طرح اطمینان کے ساتھ سارے ارکان اوا کرو۔ اب آپ نے جلدی جلدی جلدی بغیر اطمینان کے ایک منٹ کے اندر نماز پڑھ لی۔ نہ سارے ارکان اوا کرو۔ اب آپ نے جلدی جلدی بغیر اطمینان کے اللہ کے حق میں کوتا ہی کر دی۔ چنا نچہ حدہ اطمینان سے کیا۔ نہ رکوع اطمینان سے کیا۔ نو آپ نے اللہ کے حق میں کوتا ہی کر دی۔ چنا نچہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے جلدی جلدی جلدی نماز اوا کرلی۔ نہ رکوع اطمینان سے کیا، نہ حدہ اطمینان سے کیا، نہ حدہ اطمینان سے کیا۔ نو کی نماز دیکھ کرفر مایا کہ:

"لقد طفقت."

تم نے نماز کے اندر تطف کی اللہ تعالی کا پوراحق ادائیں کیا۔ یا در کھئے ،کسی کا بھی حق ہو، چ ہے اللہ تعالی کا حق ہو، یا بندے کا حق ہو، اس میں جب کمی اور کوتا ہی کی جائے گی تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کے تھم میں داخل ہوگی۔ اور اس پر وہ سرری وعیدیں صدق آئیں گی جوقر آن کریم نے ناپ تول کی کمی پر بیان کی ہیں۔

## ملاوٹ کرناحی تلفی ہے

اس طرح "مطعیف" کے وسیع مفہوم میں بیہ بات بھی داخل ہے کہ جو چیز فروخت کی، وہ خالص فروخت نہیں، بلکہ اس کے اندر ملاوٹ کر دی۔ بیہ ملاوٹ کرنا کم ناپیے اور کم تو لئے میں اس لحاظ ے داخل ہے کہ مثلاً آپ نے ایک سیر آٹا فروخت کیا۔لیکن اس ایک سیر آئے میں خالص آٹا تو آدھا سیر ہے ،اور آدھا سیر کوئی اور چیز ملا دی ہے۔اس ملاوٹ کا نتیجہ بیہ دوا کہ خریدار کا جو حق تھا کہ اس کوایک سیر آٹا ملتا ، وہ حق اس کو پورانہیں ملا ،اس لئے بیمی حق تلفی میں داخل ہے۔

## اگرتھوک فروش ملاوٹ کرے؟

بعض لوگ ہے اشکال پیش کرتے ہیں کہ ہم خوردہ فروش ہیں۔ ہمارے پاس تھوک فروشوں کی طرف سے جیسا مال آتا ہے، وہ ہم آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ لہذا اس صورت ہیں ہم ملاوٹ نہیں کرتے ، ملاوٹ تو تھوک فروش کرتے ہیں۔ لہذا اس صورت ہیں ہی آگے فروخت کرنی پڑتی ہے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک مخص خود مال نہیں بنا تا ،اور نہ ملاوٹ کرتا ہے، بلکہ دوسرے ہے مال لے کرآگے فروخت کرتا ہے واس صورت ہیں خریدار کے سامنے یہ بات واضح کر دے کہ ہیں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ اس ہی گئتی اصلیت ہے، اور کتنی ملاوث ہے۔ البتہ میری معلومات کے مطابق آئی اصلیت ہے اور اتنی ملاوث ہے۔ البتہ میری معلومات کے مطابق آئی اصلیت ہے اور اتنی ملاوث ہے۔

## دھو کہ دینے والا ہم میں ہے ہیں

عن ابي هريرة رصى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عنى صبرة من طعام فادخل يده فيها فبالت أصابعه بللا، فقال: با صاحب الطعام! ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا حعلته فوق الطعام حتى يراه الباس، ثم قال: من غش قليس منا. (1)

ایک مرتبہ حضوراقد س نا الی ارارتشریف لے گئے۔ وہاں آپ نا این اے دیکھا کہ ایک خفس گندم نیج رہا ہے۔ آپ نا این اس کے قریب تشریف لے گئے اور شدم کی ذھیری میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس کو اُور یہ کیا تو یہ نظر آیا کہ اُور تو اچھا گندم ہے، اور ینچ ہارش اور پانی کے اندر گیلا ہو کر خراب ہو جانے والا گندم ہے۔ اب و یکھنے والا جب اُور سے ویکھنا ہے تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ گندم بہت اچھا ہے۔ حضوراقد س مل این اس کے اس محض سے فر مایا کہ تم نے یہ خراب والا گندم اُور کیوں نہیں رکھ ، تا کہ خریدار کومعلوم ہو جائے کہ یہ گندم ایسا ہے۔ وہ لیما جاتو ہے تو لے لے، نہ لیما جاتو چھوڑ دے۔ اس

<sup>(</sup>۱) رواه الترقدي، كتاب البيع ع، باب ما جاء في كرابهة الخش في البيع ع، وسيح مسلم، كتاب الايمان، باب تول النبي معلى الله عليدوسلم: من غش فليس منا.

شخص نے جواب دیا کہ یا رسول الله ، ہارش کی وجہ سے پکھ گندم خراب ہوگئی تھی ، اس لئے میں نے اس کو شیخ کردیا۔ آپ نظر ہایا کہ ایسان کرد ، بلکہ اس کو اُو پر کردو ، اور پھر آپ نے ارشاد فر مایا کہ:

"من غش فلیس منا."
جو شخص دھو کہ دے وہ ہم میں سے بین ہو تحفی ملاوٹ کر کے دھو کہ دے کہ بظاہر تو خالص
چیز نکے رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں کوئی دوسری چیز ملا دی گئی ہے یا بظاہر تو پوری چیز دے رہا ہے
لیکن حقیقت میں وہ اس سے کم دے رہا ہے تو بیٹش اور دھو کہ ہے اور جو شخص بیام کرے، وہ ہم میں
سے نہیں ہے ، لیمنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ دیکھتے ایسے شخص کے بارے میں حضور اقدس مؤاٹی با
کتنی شخت بات فر مار ہے ہیں ، انہذا جو چیز نکے رہے ہو ، اس کی حقیقت خریدار کو بتا دو کہ اس کی بہ حقیقت
ہے ، لیکن خریدار کو دھوکے میں اور اندھیر ہے میں رکھنا منافقت ہے ، مسلمان اور مومن کا شیو و نہیں ہے۔

## بیوی کے حقوق میں کوتا ہی گناہ ہے

اک طرح آج شوہر بیوی سے تو سارے حقوق وصول کرنے کو تیار ہے، وہ ہر بات میں میری اطاعت بھی کرے، اُن کی تربیت اطاعت بھی کرے، اُن کی تربیت بھی کرے، اور چھم واہر و کے اشارے کی ہنتظررہے، بیسارے حقوق وصول کرنے کو شوہر تیار ہے۔ لیکن جب بیوی کے حقوق ادا کرنے کا وقت آئے، اس وقت دُنٹری مار جائے اور ان کوادانہ کرے، حالا نکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو تکم فرمادیا ہے کہ:

"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُونِ"() يعنى يولول كراته تيك برتادُ كرو

"خيار كم خيار كم لنساه هم."(٢)

لین تم میں سے بہترین فخض وہ ہے جواتی مورتوں کے حق میں بہتر ہو۔

ا يك دوسرى حديث يس حضور الدس تأثير المنظم فرمايا:

"استوصوا بالنساه خير"ا. "(")

یعن عورتوں کے حق میں بھلائی کرنے کی تھیجت کو تبول کرلولینی اُن کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔

<sup>(</sup>۱) سورة النساء. ۱۹ (۲) رداه الترندي، كتاب الرضاح، باب ما جاء في حق الراة على زوجها\_

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كمّاب الكاح ، باب المدارة مع النساء\_

اللداوراللدكرسول ظافیام توان كے حقوق كى ادائیگى كى اتنى تاكيد فرمار ہے ہیں ،كين ہمارا بيرحال ہے كہم اپنى عورتوں كے پورے حقوق اداكرنے كوتيار نہيں۔ بيسب كم نا ہے ادر كم تولئے كے اندر داخل ہے ، ادر شرعاً حرام ہے۔

## مہرمعاف کراناحق تلفی ہے

ساری زندگی ش بے چاری مورت کا ایک ہی مالی حق شوہر کے ذھے واجب ہوتا ہے، وہ ہے مہر، وہ بھی شوہر ادانہیں کرتا۔ ہوتا ہے ہے کہ ساری زندگی تو مہر ادانہیں کیا۔ جب مرنے کا وقت آیا تو بستر مرگ پر پڑے ہیں۔ دنیا ہے جانے والے ہیں۔ رخصتی کا منظر ہے اس وقت ہوی ہے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو۔ اب اس موقع پر ہوی کیا کرے؟ کیا رخصت ہونے وائے شوہر سے ہے کہہ دے کہ ہیں معاف کر تا پڑتا ہے ساری عمر اس سے فائدہ اُٹھایا، ماری عمر تو اس سے حقوق طلب کے بہتین اس کاحق دینے کا وقت آیا تو اس میں ڈنڈی مارگئے۔

## نفقہ میں کی حق تلفی ہے

میتو مہری ہات تھی، نفقہ کے اندر شریعت کا بیتھم ہے کہ اس کو اتنا نفقہ دیا جائے کہ وہ آزادی اور اطمینان کے ساتھ گزارہ کر سکے۔اگر اس میں کمی کرے گا تو یہ بھی کم ناپنے اور کم تو لئے کے اندر داخل ہے، اور حرام ہے۔فلاصہ بید کہ جس کسی کا کوئی حق دوسرے کے ذھے واجب ہو، وہ اس کو پورا ادا کرے اور حرام ہے۔اس میں کمی نہ کرے، ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔

## بيهمارے گناموں كا وبال ہے

ہم لوگوں کا بیصال ہے کہ جب ہم مجلس جما کر جیٹے ہیں تو حالات پر تبعرہ کرتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہورہ ہیں۔ بدائن ہے، بے چینی ہے، ڈاکے پڑرے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، محاثی بدحالی کے اندر جاتا ہیں۔ بیسب تبعرے ہوتے ہیں۔ کیکن کوئی شخص ان تمام پریشانیوں کا حل تلاش کر کے اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا مجلس کے بعد دامن جماڑ کرائھ جاتے ہیں۔ کاحل تلاش کر کے اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، وہ خود سے نہیں ہور ہا ہے بلکہ کوئی کرنے والا کر رہا ہے۔ اس کا تناب کا کوئی ذرہ اور کوئی پید اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کرسکتا۔ لہٰذا اگر بدامنی اور

بے چینی آرہی ہے تو اس کی مشیت سے آرہی ہے۔ اگر سیاسی بحران پیدا ہور ہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہورہی ہیں۔ بیسب مشیت سے ہورہی ہیں۔ بیسب مشیت سے ہورہی ہیں۔ بیسب کے مشیت سے ہورہی ہیں۔ بیسب کچھ کیوں ہورہا ہے؟ بیدر حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

"وَمَا اَصَانَكُمُ مِن مُصِينَةٍ فَسِمَا كَسَبَتُ آيُدِيكُمُ وَيَعُفُوا عَن كَثِيرٍ"()
لين جو پھے تہيں مُرائي يا مصيبت پہنچ رہی ہے، وہ سب تنہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے

ہے، اور بہت سے گنا ہ تو القد تعالی معاف فر مادیتے ہیں۔ ' دوسری جگد قر آن کریم کا ارشاد ہے: "وَلَوْ يُؤَاحِدُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَنُوا مَا تَرَكَ عَدى طَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ "(۲)

لین اگراللہ تق کی تمہارے ہرگناہ پر پکڑ کرنے پر آجا کیں تو رُوئے زمین پر کوئی جینے والا جانور ہاتی نہ رہے۔ سب ہلاک و ہر ہاد ہو جا کیں۔ لیکن اللہ تعالی اپنی حکمت سے اور اپنی رحمت سے بہت سے گناہ معاف کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب تم حد سے بڑھ جاتے ہو، اس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب ، زل کیے جاتے ہیں، تا کہ تم سنجل جو ، اگر اب بھی سنجل گئے تو تمہاری ہاتی زندگی بھی درست ہو جائے گی، لیکن اگر اب بھی سنجل گئے تو تمہاری ہاتی زندگی بھی درست ہو جائے گی، لیکن اگر اب بھی نہ تسجیلے تو یا در کھو، دنیا کے اندر تو تم پر عذاب آئی رہا ہے، اللہ بی کے آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ وہ خت ہے۔

#### حرام کے پیسوں کا نتیجہ

آج ہر خص اس فکر میں ہے کہ کسی طرح دو پسے جلدی سے ہاتھ آجا کیں، کل کے بجائے آج بی مل بہ کیں، چاہے ملال طریقے سے ملیں، یا حرام طریقے سے ملیں، دھوکہ دے کر ملیں، یا فریب دے کر ملیں، یا حرام طریقے سے ملیں، دھوکہ دے کر ملیں، یا فریب دے کہ میں تہہیں دو ہیے نہ ہیں گار کے نتیج میں تہہیں دو ہیے اس کار کے نتیج میں تہہیں دو ہی ہیں گار کے نتیج میں تہہیں گار کے بیار گار کے نتیج میں تہہیں گار کے بیار گار کے بیار گار کے بیار کے سے دو پسے تہہیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے۔ یددو پسے تہہیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے۔ اس سکے کہ یددو پسے تہہیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے۔ اس سکے کہ یددو پسے تہ بی اس ان کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر، دوسرے انسان کی مجوری سے ف کدہ اُٹھ کر دیں، لیکن تہہیں چین اید نہیں دیں گے۔ اور کوئی دوسر احض تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا، اور اس سے زیادہ نکال کر لیے نہیں دیں گے۔ اور کوئی دوسر احض تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا، اور اس سے زیادہ نکال کر لیے نہیں دیں گا۔ آج بازاروں میں یہی ہورہا ہے کہ آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پسے کما ہے۔ لے جائے گا۔ آج بازاروں میں یہی ہورہا ہے کہ آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پسے کما ہے۔ لیے جائے گا۔ آج بازاروں میں یہی دیارہ اُٹھ آٹھا کر دوسری طرف دو سکے افراد آپ کی دکان میں داخل ہوئے، اور اسلی کے زور پر آپ کا سار اا ٹاش آٹھا کر دوسری طرف دو سکے افراد آپ کی دکان میں داخل ہوئے، اور اسلی کے زور پر آپ کا سار اا ٹاش آٹھا کر

<sup>(</sup>۱) سورة الشوري ۲۰۰۰ (۲) سورة الفاطر ۲۵م

لے گئے۔ اب بتائے، جو پیے آپ نے حرام طریقے سے کمائے تھے، وہ فاکدہ مند ثابت ہوئے یا نقصان دہ ثابت ہوئے؟ لیکن اگرتم حرام طریقہ اختیار نہ کرتے ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پیے اگر چہ گئتی میں پچھ کم ہوتے ،لیکن تمہارے لئے آ رام اور سکون اور چین کا ذرایعہ بنتے۔

#### عذاب كاسبب كناه بين

لعن لوگ بیہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت امانت اور دیانت کے ساتھ پنے کمائے تھے،اس کے باوجود ہماری دکان پر بھی ڈاکوآ گئے ،اور لوٹ کرلے گئے یات بیہ ہے کہ ذراغور کرو کہ آگر چہتم نے امانت اور دیانت سے کمائے تھے،لیکن یقین کرو کہتم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرز دہوا ہوگا۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرمارے ہیں کہ جو بچھ تہمیں مصیبت پہنچ رہی ہے، وہ تہمارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، وہ تہمارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ ہوسکتا ہے کہتم نے کوئی گناہ کیا ہو،لیکن اس کا خیال اور دھیان نہیں کیا، ہوسکتا ہے کہتم نے کوئی گناہ کیا ہو۔اس کے نتیج ہے کہتم نے ذکو قابوری ادانہ کی ہو، یا ذکو قاکا صاب سیج نہ کیا ہو سیااورکوئی گناہ کیا ہو۔اس کے نتیج ہیں میں بیندا اس تم پرآیا ہو۔

#### بيعذاب سب كواين لپيث ميس لے لے گا

دوسرے بید کہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے، اور اس گناہ ہے کوئی رو کنے والا بھی نہیں ہوتا تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب بینیں ویکھیا کہ کس نے اس گناہ کاار اکاب کیا تھا، اور کس نے نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے، تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں۔ چنا نچے قرآن کریم کاارشادہے:

"وَاتَّقُوا مِنْكُ لَا تُصِيبَنَّ الدِينَ طَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً"()

یعنی اس عذاب ہے ڈرو، جومرف طالموں ہی کواچی لپیٹ میں نہیں لے گا۔

بلکہ جولوگ ظلم سے علیحدہ تنے، وہ بھی اس عذاب میں پکڑے جائیں گے، اس لئے کہ اگر چہ بہلاگ خودتو ظالم نہیں تنے کہ کی جدوجہد بلوگ خودتو ظالم نہیں تنے کہ کئی جدوجہد مہیں کی ماس ظلم کے خالف ان کی جدوجہد نہیں کی ، اس ظلم کے خلاف ان کی چیٹانی پر بل نہیں آیا ، اس لئے گویا کہ وہ بھی اس ظلم میں ان کے ساتھ شامل شنے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم تو بردی امانت اور دیانت کے ساتھ شجارت کر دہے تنے ، اس کے ساتھ شجارت کر دہے ہے ، اس کے ساتھ سے دیانت کے ساتھ شجارت کر دہے ہے ، اس کے ساتھ دیانت کے ساتھ شجارت کر دہے ہے ، اس کے ساتھ سے دیانت کی سے دیانت کے ساتھ سے دیانت کی سے دیانت کے ساتھ سے دیانت کی سے دیانت کے دو کہن کے دیانت کے

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٢٥٠ ـ

باوجود ہمارے ہاں چوری ہوگئی اور ڈاکہ پڑگیا ، اتنی بات کہددینا کافی نہیں۔اس لئے کہاس امانت اور دیانت کو دوسروں تک پہنچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا ، اس کوچھوڑ دیا ، اس لئے اس عذاب میں تم بھی گرفتار ہوگئے۔

# غيرمسلمول كانرقى كاسبب

ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں کا بیشیوہ تھا کہ تجارت بالکل صاف ستھری ہو۔ اس میں دیات اور امانت ہو۔ دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ آج مسلمانوں نے تو ان چیزوں کوچھوڑ دیا اور انگریزوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان چیزوں کوا پی تجارت میں اختیار کرلیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تجارت کوفروغ ہور ہا ہے۔ دنیا پر چھا گئے ہیں۔ میرے والد ما جدحظرت مفتی محمد شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یا در کھو، باطل کے اندر بھی اُ بھر نے اور ترقی کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے:

"إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ رَهُوفًا"

یعنی باطل تو شنے کے لئے آیہ ہے، لیکن اگر بھی تمہیں یہ نظر آئے کہ کوئی باطل ترقی کر دہا ہے، اُمجر دہا ہے، اُمجر دہا ہے، اُنجر دہا ہے، اُنجر دہا ہے ، اُنجر دہا ہے ، اُنجر اس کے ، اُنجر اس کے ، اُنجر اس کے ، اور اس حق چیز نے اس کو اُنجار دیا ہے ۔ اہذا ہی باطن ہوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے ، جمہ رسول اللہ طافیز ہم بر ایمان نہیں رکھتے ، اس کا تقاضہ تو یہ تھا کہ ان کو دنیا کے اندر بھی ذکیل اور رسوا کر دیا جا تا۔ لیکن پجھ حق چیز میں ان کے ساتھ مگ کئیں، وہ اہانت اور دیا نت جو حضور اقدس نا ٹیز ہم نے ہمیں سکھائی تھی، وہ اُنہوں نے افتیار کر لی۔ اس کے نتیج میں اللہ تعالٰی نے اُن کی تجارت کوتر تی عطافر مائی۔ آج وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ اور ہم نے تھوڑ ہے سے نفع کی خاطر امانت اور دیا نت کوچھوڑ دیا ، اور دھو کہ، فریب کو اختیار کر میں ، اور یہ نہوں کے در یہ دو کہ اور فریب آگے چل کر ہماری اپنی تجارت کوتاہ وہ پر باد کر دیں گے۔ اور یہ دیا در یہ نہوں کے۔

#### مسلمانون كاطرة امتياز

مسلمان کا ایک طرہ انتیازیہ ہے کہ وہ تجارت میں بھی دھوکہ اور فریب نہیں دیتا، ناپ تول میں بھی کی نہیں کرتا ، بھی طرہ انتیازیہ ہے کہ وہ تجارت میں بھی کی نہیں کرتا ، بھی طاوٹ نہیں کرتا ، امانت اور دیانت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے ویتا۔ حضورا قدس ناٹی کا اور سے ناٹی کی اور سے ایسے ہی لوگ تیار کے جنہوں نے تجارت میں بڑے سے بڑے نقصان کو گوارہ کرلیا ، لیکن دھوکہ اور فریب دینے کو گوارہ نہیں جنہوں نے تجارت میں بڑے سے بڑے نقصان کو گوارہ کرلیا ، لیکن دھوکہ اور فریب دینے کو گوارہ نہیں

کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اُن کی تجارت بھی چکائی، اور ان کی سیاست بھی چکائی۔ ان کا بول بالا کیا۔ اور اُنہوں نے دنیا ہے اپی طاقت اور قوت کا لوہا منوایا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ عام مسلمان نہیں بلکہ وہ مسلمان جو پانچ وقت کی نماز بابندی سے ادا کرتے ہیں، لیکن جب وہ بازار میں جاتے ہیں، وہائے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام صرف مسجد تک کے لیے ہیں، بازار کے لئے نہیں۔ خدا کے لئے اس قرق کوختم کریں۔ اور ذندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام احکامات کو بجالا کیں۔ اور ذندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام احکامات کو بجالا کیں۔

#### خلاصه

خلاصہ یہ کہ 'نتطعیف' کے اندر وہ تمام صورتیں داخل ہیں، جس میں ایک شخص اپناحق تو پورا پورا وصول کرنے کے لئے ہروفت تیار رہے، لیکن اپنے ذھے جو دوسروں کے حقوق واجب ہیں، وہ اس کوا دانہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں حضوراقدس نا ٹاؤام نے ارشا دفر مایا:

"لا يومن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه"(١)

''لینی تم میں سے کوئی فخض اس دفت تک مومن نہیں ہوسکتا، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی چیز پہند نہ کرے جو اپنے لئے پہند کرتا ہے۔'' یہ ند ہو کہ اپنے لئے تو پیانہ پچھاور ہے اور دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کروتو اس وقت ریسو چو کہ اگر معاملہ کوئی دوسر المحقی میں سے بہت میں دوسروں کے ساتھ کوئی وسر المحقی میں سے ساتھ کرتا تو جھے نا گوار ہوتا، میں اس کو اپنے اُور ظلم تصور کرتا۔ تو اگر میں ہیں معاملہ کوئی دوسر ول کے ساتھ کروں گاتو وہ بھی آخر انسان ہے، اس کو بھی اس سے نا گواری اور یہ بیٹی یہ معاملہ جب دوسروں کے ساتھ کروں گاتو وہ بھی آخر انسان ہے، اس کو بھی اس سے نا گواری اور یہ بیٹی کرتا جا ہے۔

لہذا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور میں سے کرشام تک کی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہم سے حق تلفیاں ہور ہی ہیں۔ کم ناپنا، کم تولنا، دھو کہ دینا، ملاوث کرنا، فریب دیا، علاوث کرنا، فریب دیتا، عیب دار چیز فروخت کرنا، بیتجارت کے اندر حرام ہیں۔ جس کی وجہ سے تجارت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دہال آرہا ہے۔ بیسب حق تلفی اور "تطعیم، کواس حقیقت کا فہم اور اور اک عطافر مائے، اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطافر مائے، اور "تطعیم، کوار اور اللہ مائے، اور "تطعیم، کوار اللہ مائے، اور "تطعیم، کوار اللہ مائے، اور "تطعیم، کا کہ مائے مائے۔ آئین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>١) رواوا الخاري، كماب الليمان، إب من الايمان ال يحب لاخيه ما يحب لمسهد

# ا پنے معاملات صاف رکھیں

#### يسم الثدالرطن الرحيم

# اییے معاملات صاف رکھیں

الحمد لله نحمده و نستعیم ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه، ونعود بالله من شرور انفسا ومن سیئات اعمالا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریك له، ونشهد آن سیدنا وسدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى علیه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسلیمًا كثیرًا كثیرًا.

#### اما بعد:

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ، بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ. "يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَاكُلُوا آمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنكُمْ. "(1)

امت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله البي الكريم، ونحس على دلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.

# معاملات کی صفائی \_ دین کا اہم رکن

یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بید ین کے ایک بہت اہم رکن سے متعلق ہے، وہ دین کا اہم رکن نے متعلق میں اچھا ہونا اور فوش معاملات کی درتی اور اس کی صفائی "ہے۔ یعنی انسان کا معاملات میں اچھا ہونا اور خوش معاملہ ہونا ، بید بین کا بہت اہم باب ہے۔ کیکن افسوس بیہ کے بید دین کا جتنا اہم باب ہے، ہم لوگوں نے اثنا ہی اس کو اپنی زندگی سے خارج کر رکھا ہے۔ ہم نے دین کو صرف چند عبادات مشلا مماز ، دوز وہ ، تج ، زکو ق ، عمر و، وظائف اور اور ادش متحصر کرلیا ہے، کیکن دو بے بینے کے لین دین کا جو باب ہے، اس کو ہم نے بالکل آزاد چھوڑ ا ہوا ہے، گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ حالا تک باب ہے، اس کو ہم نے بالکل آزاد چھوڑ ا ہوا ہے، گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ حالا تک

اسلامی شریعت کے احکام کا جائز ہ لیا جائے تو نظر آئے گا کہ عبادات ہے متعلق جواحکام ہیں وہ ایک چوتھائی ہیں،اور تبن چوتھائی احکام معاملات اور معاشرت سے متعلق ہیں۔

# تنین چوتھائی دین معاملات میں ہے

نقد کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کرلوگ عالم بنتے ہیں، اس کا نام ہے' ہدایہ' ، اس کتاب میں طہمارت سے لے کر میراث تک شریعت کے جتنے احکام ہیں، وہ سب اس کتاب میں جمع ہیں۔ اس کتاب کی چارجلدیں ہیں، پہلی جدد عبادات سے متعلق ہے جس میں طہارت کے احکام، نماز کے احکام، زکوۃ ، روز ہے اور جج کے احکام میان کیے گئے ہیں، اور باقی تین جلدیں معاملات یا معاشرت کے احکام سے متعلق ہیں۔ اس سے انداز ولگا کیں کہ دین کے احکام کا ایک چوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہے اور تین چوتھائی حصہ معاملات سے متعلق ہے۔

### معاملات كى خرا بى كاعبادت براثر

پھر اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کا بیمقام رکھا ہے کہ اگر انسان روپے پینے کے معاملات میں حل لوحرام کا، اور جائز و نا جائز کا اخیاز ندر کھے تو عبادات پر بھی اس کا اثر بیدا تع ہوتا ہے کہ جاہو و عبادات اوا ہو جا کیں لیکن ان کا اجر و ثو اب اور ان کی قبولیت موقوف ہو جاتی ہے، دُعا کی قبول نہیں ہو تیں۔ ایک حدیث میں حضور اقدس نالیٰ فائز نے ارشاد فر مایا: بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بوگ عاجز کی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے بال بھر ے بوائد ہوئے ہیں، اس حال میں کہ ان کے بال بھر مور کر ہوئے ہیں، اس حال میں کہ ان کے بال بھر کہ و تی ہیں، گرگڑ اکر اور دوروکر پکارتے ہیں کہ یا اللہ! میر ایہ مقصد پورا کر د تیجئے، فلاں مقصد پورا کی کے ساتھ بید کھا گیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کھا ٹا اُن کا حرام، اور اُن کا حرام، اور اُن کا جم حرام آلہ فی سے پرورش پایا ہوا، فانی یسندا سے لالہ عام کہ کہ کے تو ل نہیں ہوتے۔

# معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے

دوسری جنتی عبادات ہیں ،اگران میں کوتا ہی ہوجائے تو اس کی تلافی آسان ہے ،مثلاً نمازیں چھوٹ گئیں ، تو اب اپنی زندگی میں قضا نمازیں ادا کرلو، اور اگر زندگی میں ادانہ کر سکے تو وصیت کر جاؤ کداگریش مرجاؤں اور میری نمازیں اوا نہ ہوئی ہوں تو میرے مال میں ہے اس کا فدیدا واکر دیا جائے اور تو بہر کر لو۔ انشاء اللہ ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر کھا ایا تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ جاہے تم ہزار تو بہر تے رہو، ہزار نفلیں پڑھتے رہو۔ اس کے معاملات کا باب بہت اہمیت رکھتا ہے۔

#### حضرت تھا نوگ اورمعاملات

اس وجہ سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کے یہاں تصوف اور طریقت کی تعلیمات میں معاملات کوسب سے زیادہ اوّلیت حاصل تھی۔ فرمایا کرتے ہے کہ اگر جھے اپنے مریدین میں سے کس کے بارے میں سے پہتہ چلے کہ اس نے اپنے معمولات، نوافل اور اور اور و و فا نَف پورے نہیں کے نواس کی وجہ سے رنج ہوتا ہے اور اس مریدسے کہہ دیتا ہوں کہ ان کو پورا کر لو، ایکن اگر کسی مرید کے بارے میں سے معلوم ہو کہ اس نے روپے پیسے کے معاملات میں گڑ ہوتی ہے تو اس می معلوم ہو کہ اس نے روپے پیسے کے معاملات میں گڑ ہوتی ہے تو اس می معلوم ہو کہ اس نے روپے پیسے کے معاملات میں گڑ ہوتی ہے تو

# معاملات کی خرابی سے زندگی حرام

# حرام کی دوشمیں

یہ جو آج ہمارے دِلوں سے گناہوں کی نفرت مٹتی جا رہی ہے، اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہور ہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے مال میں حرام مال کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ پھر ایک تو وہ حرام ہے جو کھلاحرام ہے جس کو ہر خض جانتا ہے کہ بیحرام ہے، جیسے رشوت کا مال، سود کا مال، جوا کا مال، دھو کے کا مال، چوری کا مال وغیرہ ۔ لیکن حرام کی دوسر کی قتم وہ حرام ہے جس کے حرام ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، حالا نکہ وہ بھی حرام ہے اور وہ حرام چیز ہمارے کا روبار میں مل رہی ہے۔ اس دوسر می قتم کی قصیل سنتے۔

# ملكيت متعين ہونی جائے

حضورا قدس نا الزام کی تعلیم یہ ہے کہ معاملات جاہے بھا تیوں کے درمیان ہوں ، باپ بینے کے درمیان ہوں ، فوج راور بیوی کے درمیان ہوں ، وہ معاملات بالکل صاف اور بے غبار ہونے چاہئیں اوران میں کوئی غبار نہ ہونا چاہئے۔ اور ملکیتیں آپس میں متعمن ہونی چاہئیں کہ کوئی چیز باپ کی ملکیت ہے اور کوئی چیز بیوی کی ملکیت ہے۔ کوئی چیز شوہ کی ملکیت ہے اور کوئی چیز بیوی کی ملکیت ہے۔ کوئی چیز ایک بھائی کی ہے اور کوئی چیز ہوں کی ملکیت ہے۔ کوئی چیز ایک بھائی کی ہے۔ یہ ساری بات واضح اور صاف ہونی چاہئے۔ یہ نی کریم خاروہ کی کی جے۔ چنا نچھا کے حدیث میں حضور اقدس خاروہ کی خار مایا:

"تعاشروا كالاخوان، تعاملوا كالاجانب."

لین دین کیا جارہا ہے تو اس کولکھ لوکہ بیقرض کا معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔مثلاً انگر قرض کا لین دین کیا جارہا ہے تو اس کولکھ لوکہ بیقرض کا معاملہ ہے،اتنے دن کے بعداس کی واپسی ہوگی۔

#### باپ بیٹوں کے مشترک کاروبار

آج ہمارا سارا معاشرہ اس بات ہے بھرا ہوا ہے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں۔ اگر باپ بینوں کے درمیان کاروبار ہے تو وہ کاروبار و سے ہی چل رہا ہے ، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام کررہے ہیں وہ آیا شریک کی حیثیت میں کررہے ہیں ، یا ملازم کی حیثیت میں کررہے ہیں ، یا ملازم کی حیثیت میں کررہے ہیں ، یا ویسے ہی باپ کی مفت مدد کررہے ہیں ، اس کا بچھ پہتی ہی مرتجارت ہورہی ہے ، ملیں قائم ہو رہی ہیں ، یا دو کررہے ہیں ، ال اور جائیداو بردھتا جارہا ہے۔ لیکن میہ پہتیں ہے کہ س کا کتنا

حصہ ہے۔ اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اپنے معاملات کو صاف کرو، تو جواب بید دیا جاتا ہے کہ بیتو غیریت کی بات ہے۔ بھائیوں بھی صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ یا باپ بیٹوں بھی صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ یا باپ بیٹوں بھی صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہوجاتی ہیں اور یکے ہوجاتے ہیں، اور شادی بھی کسی نے زیادہ خرچ کر لیا اور کسی نے کم خرچ کیا۔ یا ایک بھائی نے مکان بنالیا اور دوسرے نے ابھی تک مکان نہیں بنایا۔ بس اب ول بھی شکایتیں اور ایک دوسرے کی طرف سے کینہ بیدا ہونا شروع ہوگیا، اور اب ایس بھی جھڑ ہے تشروع ہوگئے کہ فلال زیادہ کھا گیا اور جھے کم ملا۔ اور اگر اس دوران باپ کا انتقال ہوجائے واس کے بعد بھائیوں کے درمیان جواڑ آئی اور جھڑ ہے ہوتے ہیں وہ لا متناہی ہوتے ہیں، پھران کے حل کا کوئی راستے بھی ہوتا۔

# ہاپ کے انقال پرمیراث کی تقسیم فوراً کریں

جب باپ کا انقال ہو جائے تو شریعت کا تکم ہیہ ہے کہ فوراً میراث تقیم کرو۔ میراث تقیم میں ہوتی،

کرنے میں تا فیر کرنا 7' ہے ۔ لیکن آخ کل ہی ہوتا ہے کہ باپ کے انقال پر میراث تقیم نہیں ہوتی،
اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہو جا تا ہے، اور بیٹیاں خاموش بیٹی رہتی ہیں، اُن کو پچھ پند خہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے؟ یہاں تک کرای حالت میں دس سال اور بیس سال گرر گئے ، اور پھراس دوران کی اور کا بھی انقال ہو گیا، یا کسی بھائی نے اس کاروبار میں اپنا بیسہ طا دیا، پھر سالہا سال گرز رنے کے بعد جب اُن کی اولاد بڑی ہوئی تو اب جھڑ کے گئے۔ اور جھڑ ہوگئے۔ اور جھگڑ ہوگئے۔ اور جھڑ کے ۔ اور جب وہ جھڑ کرے ہوگئے۔ اور جب وہ جھڑ کرے ہوگئے۔ اور جھڑ کی ہے تھا اب ایسے وقت میں کھڑ ہوئے کہ جب ڈورا کبھی ہوئی ہے۔ اور جب وہ جھڑ کر سے ہفتی صاحب بچارے اب مفتی صاحب بچارے اب مفتی صاحب بچارے اب مفتی صاحب بچارے اب وقت میں کیا کریں ۔ مفتی صاحب بچارے ایسے وقت میں کیا کریں ۔ مفتی صاحب بچارے ایسے دقت میں کیا کریں ۔ مفتی صاحب بچارے ایسے دقت میں کیا کریں ۔ مفتی صاحب بچارے اسے دقت میں کیا کریں گئے ۔ اب اس وقت یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس وقت کاروبار کے اندر کر دے تھے، اس وقت بیٹے کس حیثیت میں کام کر دے تھے، اس وقت بیٹے کس حیثیت میں کام کر دے تھے، اس وقت بیٹے کس حیثیت میں کام کر دے تھے؛

# مشترك مكان كي تغيير ميں حصه داروں كا حصه

یا مثلاً ایک مکان بن رہا ہے، تغمیر کے دوران کچھ چیے باپ نے لگا دیئے ، پچھ چیے ایک بیٹے نے لگا دیئے ، پچھ چیے ایک بیٹے نے لگا دیئے ، پچھ دوسرے بیٹے نے لگا دیئے ۔ پچھ تیسرے بیٹے نے لگا دیئے ۔ لیکن یہ پہنیں کہ کون کسی حساب سے کس خاسب سے لگار ہا ہے ، اور یہ بھی پہنیں کہ جو چیے تم لگا رہے ہووہ

آیا بطور قرض کے دے دہ ہواور اس کو واپس لوگے، یا مکان میں حصہ دار بن رہے ہو، یا بطور الدا داور
تعادن کے پینے دے دہ ہو، اس کا پچھ پیٹیس۔ اب مکان تیار ہوگیا اور اس میں رہاشروع کر دیا۔
اب جب باپ کا انتقال ہوا یا آپس میں دوسرے مسائل پیدا ہوتے تو اب مکان پر چھڑے کھڑے
ہوگئے۔ اب مفتی صاحب کے پاس چئے آ رہے ہیں کہ فلاں بھائی ہے ہتا ہے کہ بھائی! جب تم نے
انتا ملنا جائے ہے۔ دوسرا کہتا ہے جھے انتا ملنا جا ہے۔ جب ان سے پوچھا جا تا ہے کہ بھائی! جب تم نے
انتا ملنا جا ہے۔ دوسرا کہتا ہے جھے انتا ملنا جا ہے۔ جب ان سے پوچھا جا تا ہے کہ بھائی! جب تم نے
انس مکان کی تعمیر میں پینے دیے تھے، اس وقت تمہاری کیا نہیت تھی؟ کیا تم نے بطور قرض دیے تھے؟ یا
ممکان میں حصہ دار بنتا جا ہے تھے، ایا باپ کی مدوکر نا جا ہے تھے؟ اس وقت کیا بات تھی؟ تو یہ جواب
مانا ہے کہ ہم نے تو پینے دیے وقت پچھ سوچا ہی تبیس تھا، نہ تو ہم نے مدد کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ
مانا ہے کہ ہم نے تو پینے دیے وقت پچھ سوچا ہی تبیس تھا، نہ تو ہم نے مدد کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ
تو اب مفتی صاحب کی مصیب آئی کہ وہ اس کا طل تکا لیس۔ بار کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ بیسب اس لئے
ہوا کہ معاملات کے بارے میں حضور اقد س نبی کر کیم ناچیز کی تعلیم پر عمل تبیس کیا۔ نقلیس ہور ہی ہے، کی تو کہ معاملات میں سب الم غلم ہور ہا ہے، کس چیز کا
ہوکہ پیز نہیں۔ بیسب کام حرام ہور ہا ہے۔ جب بیر معلوم نہیں کہ میر احق کتنا ہے اور دوسرے کاحق کتنی کے
ہور اس صورت میں جو پھھتم اس میں ہے محار ہیں کے طال ہونے میں بھی شہے ہے۔ جائز

# حضرت مفتی صاحبٌ اور ملکیت کی وضاحت

میرے والد ہاجد حضرت مفتی محر شفیع صاحب قدس اللہ سرو، اللہ تعاتی اُن کے درجات بلند فرمائے، آمین، اُن کا ایک مخصوص کمرہ تھا، اس میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک جا پائی بچی ہوئی تھی، اس پر آرام کیا کرتے تھے۔ وہیں پر لوگ آ کر طاقات کیا کرتے تھے۔ وہیں پر لوگ آ کر طاقات کیا کرتے تھے۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ جب اس کمرے میں کوئی سامان باہر ہے آتا تو فوراُوالی مجوادیے تھے۔ مثلاً حضرت والدصاحب نے پائی منگوایا، میں گلاس میں پائی مجر کر بلانے چلا گیا۔ جب آپ پائی پی لینے تو فوراُفرمائے کہ یہ گلاس واپس کے جانے پائی پی لینے تو فوراُفرمائے کہ یہ گلاس واپس رکھ آؤ جہاں سے لائے تھے۔ جب گلاس واپس لے جانے میں در ہوجاتی تو ناراض ہوجاتے۔ اگر بلیٹ آجاتی تو فوراً فرمائے کہ یہ پلیٹ واپس باور چی خانے میں رکھ آؤ۔ ایک دن میں نے کہا کہ حضرت! اگر سمامان واپس لے جانے میں تھوڑی دیر ہوجایا کرے میں رکھ آؤ۔ ایک دن میں نے کہا کہ حضرت! اگر سمامان واپس لے جانے میں تھوڑی دیر ہوجایا کرے تو معانی فرما دیا کریں۔ فرمائے گئی تم بات بچھتے نہیں ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے معان فرماؤی کا دیا کریں۔ فرمائے گئی تم بات بچھتے نہیں ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے معان فرماؤی کا دیا کریں۔ فرمائے گئی تم بات بچھتے نہیں ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے میں نے اپنے میں ایک میں نے اپنے میں ایک کی میں نے اپنے میں ایک کریں۔ فرمائے گئی تم بات بچھتے نہیں ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے میں ایک کریں۔

ومیت نامہ بھی لکھنا ہوا ہے کہ اس کمرے بھی جو سامان بھی ہے وہ میری ملکیت ہے، اور باتی کمروں میں اور گھر بھی جو سامان ہے وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے۔ اس لئے بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ سمبھی دوسرے کمروں کا سامان یہاں پر آجائے، اور اس حالت بھی میرا انتقال ہو جائے تو اس وصیت نامہ کے مطابق تم یہ جھو گئے کہ یہ میری ملکیت ہے، حالا تکہ وہ میری ملکیت جیس اس وجہ سے بھی کوئی چیز دوسروں کی اینے کمرے بھی جیس رکھتا، واپس کرواد بتا ہوں۔

# حضرت ڈاکٹرعبدائنی صاحب کی احتیاط

جب حضرت والدصاحب کی وفات ہوگی تو میرے شخ حضرت واکثر عبدائی صاحب قدیم اللہ مروتوریت کے لئے تشریف لائے۔ حضرت والد صاحب سے حضرت واکثر صاحب کو بہت ہی والم انہ تعلق تھا، جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ۔ چونکہ آپ ضعیف تھے، اس وجہ ہے اس وقت آپ کر خوری کے آٹار نمایاں تھے۔ جھے اس وقت خیال آیا کہ حضرت والا پر اس وقت بہت ضعف اور تم ہے تو اعماد ہے تھے، اور حضرت والا ہے آپ تو اعماد ہے تھے، اور حضرت والا نے کی خدمت جس پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ خمیرہ کا ایک جمچہ تناول فر مایا کرتے تھے، اور حضرت والا نے کی خدمت جس پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ خمیرہ کا ایک جمچہ تناول فر مالیں ۔ حضرت والا نے اس خمیرہ کود کھتے جی کہا کہتم بیخبیرہ کے بیٹے ہوئے اس فرح بیخبیرہ آٹھا کر کی کودے دو، آگر چہ وہ ایک جمچہ کے اس خمیرہ تا کہ دلشہ ہیں کہ آپ بیخبیرہ تناول فر مالیں۔ ہمارہ بی کیوں نہ ہو ہیں ، وہ سب الحمد للہ بین کہ آپ بیخبیرہ تناول فر مالیں۔ ہمارہ میں اور وہ سب بہاں موجود ہیں ، اور سب اس بات پر داختی ہیں کہ آپ بیخبیرہ تناول فر مالیں۔ ہمارت نے دو خمیرہ تناول فر مالیا۔

### حساب اسى دن كرليس

اس کے ذریعہ حضرت والانے بیسبق دے دیا کہ یہ بات اسکی بات بیس ہے کہ آدمی رواردی میں گزرجائے۔ فرض کریں کہ اگرتمام ورٹاء میں ایک وارث بھی تابالغ ہوتا یا موجود نہ ہوتا اوراس کی مضامندی شامل نہ ہوتی تو اس خمیرہ کا ایک چی بھی حرام ہو جاتا۔ اس لئے شریعت کا بیتھم ہے کہ جو نہی کسی کا انتقال ہو جائے تو جلد از جلد اس کی میراث تضیم کردو، یا کم از کم حساب کر کے دکھاو کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے اور فلاں کا اتنا حصہ ہے ، اس لئے کہ بعض او قات تضیم میں پھیتا خیر ہو جاتی ہے ، بعض اشیاء کی قیمت لگائی پڑتی ہے اور بعض اشیاء کی جسم اس ایک کہ بعض او تا ہے ، بیکن حساب اس دن ہو جاتا جا ہے ۔ آج اس

وقت ہمارے معاشرے میں جتنے جھڑے سے بھیلے ہوئے ہیں، ان جھڑوں کا ایک بڑا بنیا دی سبب حساب کتاب کا صاف نہ ہونا اور معاملات کا صاف نہ ہونا ہے۔

# دوسروں کی چیز اینے استعال میں لا نا

ای طرح دوسرے کی چیز استعمال کرنا حرام ہے، مثلاً کوئی دوست ہے یا بھائی ہے، اس کی چیز استعمال کر لی تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ البتہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اس کی چیز استعمال کرنے سے وہ خوش ہوگا اور خوشی سے اس کی اجازت دیدے گا، تب تو استعمال کرنا جا نز ہے، کیکن جہاں ذرا بھی اس کی اجازت میں شک ہو، چاہے وہ حقیق بھائی ہی کیوں نہ ہو، یا چاہے وہ بیٹی ہوا وہ استعمال کر رہا ہو، جب تک اس بات کا اطمیعان نہ ہو کہ خوش و لی سے وہ وہ فوش ہوگا ، اس وقت تک اس کا استعمال جا ترضیس۔ اجازت دیدے گا، یا میرے استعمال کرنے سے وہ خوش ہوگا ، اس وقت تک اس کا استعمال جا ترضیس۔ حدیث میں نمی کریم فرافی خر مایا:

"لا يحل مال امرى مسلم الا بطيب نفس منه. "(1)

کسی مسلمان کا مال تہمارے کئے حلال نہیں جب تک وہ خوش دی سے ندو ہے۔ اس حدیث میں ''اجازت' کا لفظ استعال فر مایا۔ مطلب بیہ ہے کہ صرف اجازت کا فیظ استعال فر مایا۔ مطلب بیہ ہے کہ صرف اجازت کا فی نہیں بلکہ وہ اس طرح اجازت دے کہ اس کا دل خوش ہو، تب تو وہ چیز حلال ہے۔ اگر آپ دوسرے کی چیز استعال کر دہے ہیں، کیکن آپ کوائس کی خوش دلی کا لیقین نہیں ہے، تو آپ کے لئے وہ چیز استعال کرنا جائز نہیں۔

### ابيها چنده حلال تہيں

کیم الامت حفرت تھانویؒ مدرسوں کے چندے اور انجہنوں کے چندے ہارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ چندے اس طرح وصول کرنا کہ دوسرا شخص دباؤ کے تحت چندہ دبیرے ،ایسا چندہ طلال نہیں۔ مثلاً آپ نے جمع عام میں چندہ لینا شروع کر دیا ،اس جمع میں ایک آدمی شرماشری میں یہ سوچ کر چندہ دے رہا ہے کہ است سارے لوگ چندہ دے رہے ہیں اور میں چندہ نہ دوں تو میری ناک کٹ جائے گی ،اور دل کے اندر چندہ دیے کی خواہش نہیں تھی ،تو یہ چندہ خوش دلی کے بغیر دیا گیا ، یہ چندہ 'کے خواہش نہیں تھی ،تو یہ چندہ خوش دلی کے بغیر دیا گیا ، یہ دیندہ 'کینے والے کے لئے حلال نہیں۔ اس موضوع پر حضرت تھانویؒ نے ایک مستقل رسالہ لکھا

<sup>(1)</sup> كزالهمال معديث ١٣٩٤\_

ہے،اوراس میں بیاحکام لکھے ہیں کہ کس حالت میں چندہ لینا جائز ہےاور کس حالت میں چندہ لینا جائز نہیں۔

# ہرا یک کی ملکیت واضح ہونی جا ہے

بہرحال، بیاصول ذہن میں رکھو کہ جب تک دوسرے کی خوش و کی کا اطمیرنان نہ ہو، اس وقت
تک دوسرے کی چیز استعال کرنا حلال نہیں، چاہو و بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بھائی اور بہن
کیوں نہ ہو، چاہے بیوگی اور شوہر کیوں نہ ہو۔ اس اصول کوفر اموش کرنے کی وجہ سے ہمارے مال میں
حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مخص کہے کہ میں تو کوئی غلط کا منہیں کرتا، رشوت میں نہیں لیتا، سود
نہیں کھاتا، چوری میں نہیں کرتا، ڈاکہ میں نہیں ڈالی، اس لئے میرا مال تو حلال ہے۔ لیکن اس کو بینہیں
معلوم کہ اس اصول کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ ہے مال حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اور مال حرام کی آمیزش
حل مال کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور اس کی ہر کئیں زائل ہو جاتی ہیں، اس کا نشع ختم ہو جاتا ہے، اور اُلٹ
اس حرام مال کے نتیج میں انسان کی طبیعت گنا ہوں کی طرف چلتی ہے، روحانیت کو نقصان ہوتا ہے۔
اس لئے معاملات کوصاف رکھنے کی فکر کریں کہ کسی معاسلے میں کوئی اُلجھا وُ نہ رہے، ہر چیز صاف اور
واضح ہونی چاہئے۔ ہر چیز کی ملیت واضح ہونی چاہئے کہ سے چیز میری ملیت ہے، یہ فلال کی ملیت
اس لئے معاملات کوصاف رکھنے کی فکر کریں کہ کسی معاسلے میں کوئی اُلجھا وُ نہ رہے، ہر چیز صاف اور
استعال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو و ہے دو، لیکن ملیت واضح ہونی چاہئے، تا کہ کل کوکوئی جھڑا ا

### مسجد نبوی کے لئے زمین مفت قبول نہ کی

یں مفت نہیں اول گا ہتم اس کی قیمت بتاؤ، قیمت کے ذریعہ اول گا۔ حالانکہ بظاہر بیمعلوم ہور ہاتھا کہ وہ لوگ اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ کریہ جاہ رہے تھے کہ ان کی جگہ سمجد نبوی کی تقبیر میں استعال ہو جائے آئیکن اس کے باوجود آپ مُانڈ الم نے مفت لینا گوار ونہیں کیا۔

### تغییرِمسجد کے لئے دباؤ ڈالنا

علاء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ویے تو جب بی نجار کے لوگ مجد کے لئے چندہ کے طور پر مفت زہین وے رہے تھے تو بیز مین لینا جائز تھا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ مدینہ منورہ میں اسلام کی بی بہای مجد تھیر ہورہی تھی، اگر چہ قبامیں ایک سجد تھیر ہو پھی تھی، اور بیدہ منحر تھی جس کے احد دوسرا مقام حاصل ہونا تھا، اس لئے آنخضرت ما این ہم نے اس بات کو پہند نہیں فر مایا کہ بیز مین اس طرح مفت تھت کے بغیر لے لی جائے۔ ورند آئندہ کے لئے لوگوں کے سامنے بینظیر بن جائے گی کہ جب مسجد بنانی ہو تو مسجد کے لئے زمین قیمتا خرید نے کے بیائے لوگوں کے سامنے بینظیر بن جائے گی کہ جب مسجد بنانی ہو تو مسجد کے لئے زمین قیمتا خرید نے کے بیائے لوگوں پر بیواضح فر ما بیائے اوگ مفت آئی زهینیں دیں، اور اس لئے بیز مین مفت قبول نہیں کی تاکہ لوگوں پر بیواضح فر ما دس کہ بیہ بات در سروں کی زمین کہ مید کی املاک پر نظر رکھی جائے۔ اس وجہ سے حضور اقد س مائی ہو تی گھیر در کے دور وہ زمین خریدی اور پھر مسجد نبوی کی تھیر فرمائی تاکہ معاملہ صاف رہ جاور کی شم کی کوئی اُنجھن برقر ار ندر ہے۔

#### بور \_ سال كا نفقه دينا

آخضرت مؤافرا کی از دائی مطہرات، جو حقیقت میں آخضرت مؤافرا کی شریکِ حیات بنے کی وہی سختی تھیں، اور اللہ تعدیٰ نے ان کے دِلوں سے دنیا کی محبت نکالی ہوئی تھی، اور آخرت کی محبت اُن کے دِلوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن حضور اقدس مؤافرا کا معاملہ بیتھ کہ سرل کے شروع میں اپنی ممام از دائی مطہرات کا نفقہ اکشادے دیا کرتے تھے، اور اُن سے فر مادیتے کہ بیتم ہمارا نفقہ ہے تم جو چاہو کرو۔ اب وہ از دائی مطہرات بھی حضور اقدس مؤافرا کی از دائی مطہرات تھیں۔ اُن کے بہال تو جروفت صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری رہتا تھے۔ چنانچہ وہ از دائی مطہرات بقدر ضرورت اپنی پاس مرفقت صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری رہتا تھے۔ چنانچہ وہ از دائی مطہرات بقدر ضرورت اپنی پاس کو کھتیں، باتی سب خیرات کر دی تھیں۔ لیکن حضور اقدس مؤافر کے بیمٹال قائم فر مائی کہ پورے سال کا مقد اکشادے دیا۔

#### ازواج مطہرات ہے برابری کامعاملہ کرنا

اللہ تعالیٰ نے حضوراقدس ظافیر کے سے پابندی اُٹھائی کے دوا پی از داج مطہرات میں ہرابری کریں۔ بلکہ آپ ظافیر کو بیدا فقیار دے دیا تھا کہ جس کو چاہیں زیادہ دیں اور جس کو چاہیں کم دیں، اس معاطے میں ہم آپ سے مواخذہ نہیں کریں گے۔اس افقیار کے نتیج میں از داج مطہرات کے درمیان ہرابری کرنا آپ کے ذمہ فرض نہیں رہا تھا۔ جب کہ اُمت کے تمام افراد کے لئے ہرابری کرنا فرض ہے۔لیکن حضوراقدس ظافیر کا سے ساری عمراس افقیار اور اجازت پر عمل نہیں فرمایا بلکہ ہر چیز میں ہرابری فرمانی مائی اور اُن کے حقوق پوری طرح زندگی مجرادا فرمائی مائی ،اور ان کی ملکست کو واضح اور نمایاں فرما دیا تھا۔اور اُن کے حقوق پوری طرح زندگی مجرادا فرمائے۔

#### خلاصه

بہرحال، ان احادیث اور آیات میں جو بنیادی اصول بیان فر مایا، جس کوہم فراموش کرتے جارہ جیں، وہ'' معاملات کی صفائی'' اور معاملات کی درتی ہے، لینی معاملہ صاف اور واضح ہو، اس میں کوئی اجمال اور ابہام ندرہے۔ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہرایک اپنے معاملات کوصاف رکھے۔ اس کے بغیر آمد نی اور اخراجات شریعت کی حدود میں نہیں رہتے۔اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنی فضل و کرم سے اس حقیقت اور اس تھم کو بجھنے کی تو فتی عطافر مائے۔اور اس پڑمل کرنے کی تو فتی عطافر مائے۔اور اس پڑمل کرنے کی تو فتی عطافر مائے۔آمین۔

## تنخواه كابيرحصه حرام ہوگيا

ہماری زندگیوں میں بہت کی آمد نیاں اس طرح داخل ہوگئ ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں ہے احساس بھی نہیں کہ یہ آمد نیاں حرام ہیں، مثلاً آپ نے کسی جگہ پر جائز اور شربیت کے مطابق طلازمت اختیار کررتھی ہے، کیکن طلازمت کا جو وقت طے ہو چکا ہے اس وقت میں آپ کمی کررہے ہیں ۔ اور پوراوقت نہیں دے رہے ہیں بلکہ ڈیڈی ماررہے ہیں، جیسے ایک شخص کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے گروہ ان میں سے ایک شخص کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے گروہ ان میں سے ایک شخص کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے گروہ ان میں سے ایک شخص کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے گروہ من میں سے ایک گھنٹہ چوری جیسے دوسرے کا موں میں ضائع کر دیتا ہے، اس کا بتیجہ بیہ ہوگا کہ مہینے کے ختم پر جو تخواہ ملے گی اس کا آٹھواں حصہ حرام ہوگیا۔ وہ آٹھواں حصہ رزقی حلال نہ رہا بلکہ وہ رزقی حرام ہوگیا۔ وہ آٹھواں حصہ رزقی حلال نہ رہا بلکہ وہ رزقی حرام ہوگیا۔ کو آٹھواں حصہ رزقی حلال نہ رہا ہے۔

#### تھانہ بھون کے مدرسہ کے اساتذہ کاتنخواہ کٹوانا

کیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی خانقاہ میں جو درسرتھا، اس درسہ کے ہراستاد اور ہر ملازم کے پاس ایک روزنا مجدر کھار ہتا تھا۔ مثلاً ایک استاد ہے اوراس کو چھ گھنے سبق پڑھانا ہے ، اب سبق پڑھانے کے دوران اس کے پاس کوئی مہمان ملنے کے لئے آگیا تو جس دقت مہمان آتا، وہ استاداس کے آنے کا دفت اس روزنا مجے میں لکھ لیتا، اور پھر جب وہ مہمان رفصت ہو کرواپس جاتا تو اس کے جانے کا دفت بھی نوٹ کر لیتا۔ سارام ہیندہ ہاتی طرح کرتا اور جب مہینے کے مرش تخواہ ملنے کا دفت آتا تو وہ استاد دفتر میں آیک در شواست دیتا کہ اس ماہ کے قوران میر التا وقت مہمانوں کے ساتھ صرف ہوا ہے، البذ اتنی دیری تخواہ میری تخواہ میں ہے کم کر لی جائے۔ اس طرح ہرا استاد دور ہر ملازم درخواست دیل کرائی تخواہ میری تخواہ میں ہے کم کر لی جائے۔ اس طرح ہرا وہ دفت تو شکر کے اس کی تخواہ کو اتا۔ وجہ اس کی میتھی کہ استاد دور ہر ملازم درخواست دیل کرائی تخواہ کو اتا۔ وجہ اس کی میتھی کہ دوت کی بھی ذاتی کام میں صرف ہوتا تو وہ دفت تو شکر کے اس کی تخواہ کو اتا۔ وجہ اس کی میتھی کہ یہ دوت اس میس کے ہوا ہوا ہے، اب یہ دوقت ہمارائیس ہے، جس ادارے میں گئو استاد دوت کی تحوام ہوگئی۔ آج ہم لوگوں کو اس طرف دھیاں جمین آب ہے نے ماری آب مین ہورتی ہوتا کہ دور تو سے ہماری آباد نیوں میں جو حرام کی آبریش ہورتی ہورتی ہوئی کو حرام بچھتے ہیں، لیکن ان میلئف طریقوں سے ہماری آباد نیوں میں جو حرام کی آبان ہورتی ہورتی ہوئی کو حرام بچھتے ہیں، لیکن ان محتوف طریقوں سے ہماری آباد نیوں میں جو حرام کی آبات ہوت کی اس کی تو میت کیوں میں جو حرام کی آبانے کو حرام کی ترین ہورتی ہوتا ہوا۔ اس کی طرف ہمارا ذہ میں ہوتا ہوا۔

#### ٹرین کے سفر میں بیسے بچانا

یا مثلاً آپٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور جس درجے کا آپ نے تکٹ خریدا ہے اس سے اُوٹے درجے کا آپ نے تکٹ خریدا ہے اس سے اُوٹے درجے کے ڈب میں سفر کرلیا ، اور دونوں درجوں کے درمیان کرایہ کا جوفرق ہے استے چیے آپ نے بچا لیے ، تو جو چیے بچے وہ آپ کے لئے حرام ہو گئے اور دہ حرام مال آپ کی حلال آمدن میں شامل ہو گئے اور دہ حرام مال آپ کی حلال آمدن میں شامل ہو گئے اور آپ کو پہتہ بھی نہ چلا کہ بہترام مال شامل ہو گیا۔

#### زا ئدسامان كاكرابير

حضرت تعانویؓ سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں بیہ بات مشہور ومعروف تھی کہ جب وہ ریل کاسفر کرتے تواہیخے سامان کاوز ن ضرور کرایا کرتے تھے اور ایک مسافر کو جتنا سامان لے جانے کی ا جازت ہوتی ، اگر سامان اس وزن سے زیادہ ہوتا تو وہ زائد سامان کا کراید بلوے کوادا کرتے اور پھر سفر شروع کرتے۔ بیکاروائی کے بغیر سفر کرنے کاان کے پہال تصور بی نہیں تھا۔

#### حضرت تفانویؓ کاایک سفر

ایک مرتبہ فود حضرت تھالو گ کے ساتھ بیوا تھ پیش آیا کہ ایک مرتبہ فرکر نے کے لئے اشیش کے پنچ اور سید ھے اس دختر بھی تشریف لے گئے جہاں سامان کا وزن کرایا جاتا تھا۔ وہاں اتفاق ہے رکیا ہے کا گار ڈ کھڑا ہوا تھا جو حضرت والا کو پہچاتا تھا، وہ پوچنے لگا کہ حضرت کیے تشریف لا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بیس اپنے سامان کا وزن کرانے آیا ہوں تا کہ اگر زیادہ ہوتو اس کا کرائے اوا کر دوں۔ اس گارڈ نے کہا کہ حضرت! آپ وزن کرانے کے چکر بیس کیوں پڑر ہے ہیں، آپ سامان کو وزن کرائے بغیر سفر کرلیں، بیس آپ کے ساتھ ہوں اور بیس اس ٹرین کا گارڈ ہوں، آپ کورات بھی کوئی خیس کوئی میں گڑرے گا اور اگر سامان زیادہ ہوا تو آپ ہے کوئی شخص بھی جرمانے کا مطالبہ بیس کرے گا۔ حضرت نے اس گارڈ نے جواب دیا کہ بیس فلاں اشیش تک جاوں گا۔ حضرت والا نے ہواں تک میرے ساتھ جا کی کا در خیال رکھنا۔ حضرت والا نے بھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ بیس کی بعد بھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اس کے بعد جو گارڈ تو جہاں تک آپ کی منزل اس کے بعد جو گارڈ تو جہاں تک آپ کی منزل اس کے بعد جو گارڈ تو جہاں تک آپ کی منزل سے جو ہاں تک آپ کی ساتھ جائے گا؟ گارڈ نے جواب دیا کہ وہ گارڈ تو جہاں تک آپ کی منزل سے آگے اللہ تبارک و تعالی کے باس جاتا ہے، وہاں کون گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ گارڈ نے جواب کوئی خطر و نہیں ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ جھے تو اس منزل سے آگے اللہ تبارک و تعالی کے باس جاتا ہے، وہاں کون گارڈ میرے ساتھ جائے گا جو جھے تو اس منزل سے آگے اللہ تبارک و تعالی کے باس جاتا ہے، وہاں کون گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟

پھر حضرت والائے فرمایا کہ یے ٹرین تمہاری ملکت تہیں ہے، اس کے اُو پر تمہارا اختیار تہیں ہے، ہیں محکے کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم کسی فخص کے زیادہ سامان کو کرایہ کے بغیر چھوڑ دو۔ لہذا میں تمہاری وجہ سے دنیاوی پکڑ سے تو خی جاؤں گالیکن اس دفت جو چند پھیے میں بچالوں گا اور وہ چند پھیے میں جالوں گا اور وہ چند پھیے میرے لئے حرام ہو جا کیں گئے، ان حرام پیپوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال ہوگا تو وہاں پرکون ساگارڈ مجھے بچائے گا اور کون جو اب دہی کرے گا؟ یہ با تیس من کراس گارڈ کی سوال ہوگا تو وہاں پرکون ساگارڈ مجھے بچائے گا اور کون جو اب دہی کرے گا؟ یہ با تیس من کراس گارڈ کی سوال ہوگا تو وہاں پرکون ساگارڈ مجھے بچائے گا اور کون جو اب دہی کرے گا؟ یہ با تیس من کراس گارڈ کی سوال ہوگا ہو کہ کہ مناز پر دوانہ ہو

#### بيرام يميرزق حلال من شامل مو كئ

لہذا اگر کس نے اس طرح ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں سنر کے دوران اجازت سے زیادہ سامان کے ساتھ سنر کرلیا اور اس سامان کا وزن کرا کراس کا کراپیطیحدہ سے ادائیس کیا تو اس کے نتیج میں جو چیے بنیج وہ حرام بچے اور بیحرام چیے ہمارے رزق طال کے اندرشامل ہوگئے۔اس کا نتیجہ بیہ مواکد ہمارا جواجھا خاصا طال ہیں تھا اس میں حرام کی آمیزش ہوگئی۔

#### بے برکتی کیوں ندہو

آئی ہم لوگ جو بے برگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہر مخص رونارور ہا ہے، جولکھ ہی ہے وہ

بھی رور ہا ہے اور جو کروڑ ہی ہے وہ بھی رور ہا ہے کہ صاحب خرچہ پورائیس ہوتا اور مسائل حل نہیں

ہوتے ، در حقیقت یہ بے برگی اس لئے ہے کہ طانل وحرام کی تمیز اور اس کی فکر اُٹھ تی ہے۔ بس چنو

مخصوص چیز وں کے بارے میں تو یہ ذبان میں بٹھا لیا ہے کہ بیترام ہیں ،ان سے تو کس نہ کی طریقے

سے نہنے کی کوشش کرتے ہیں ،لیکن مختلف ذرائع سے جو بیترام ہیے ہماری آ مدینوں میں واخل ہور ہے
ہیں ،ان کی فکرنیس۔

# شیلیفون اور بیلی کی چوری

یا شیلیفون کے تکلے والوں سے دوئی ہے اور اب اس کے ذریعہ کلی اور فیر کمکی کالیس ہوری ہیں، دنیا بھر شی با تیں ہوری ہیں اور ان کالوں پر ایک بیبرا دانہیں کیا جارہا ہے، یہ درحقیقت محکے کی چوری ہوری ہے اور اس چوری کے نتیج میں جو پسے بچو وہ ال ترام ہے، اور وہ ال ترام ہمارے مال حلال کے اندر شامل ہورہا ہے۔ یا مشلا بحلی کی چوری ہو رہی ہے کہ بحلی کا میٹر بند پڑا ہے لیکن بحلی استعال ہوری ہے۔ اس طرح جو پسے بچو وہ ال ترام ہو اور وہ ترام مال ہمارے حلال مال کے اندر مال ہورہا ہے۔ اس طرح جو پسے بچو وہ ال ترام ہو اور وہ ترام مال ہمارے حلال مال کے اندر شامل ہورہا ہے اور ترام مال کی آمیزش ہوری ہے۔ لہذا نہ جانے کتے شجے ایسے ہیں جن میں ہم نے شامل ہورہا ہے اور ترام مال میں داخل ہورہا ہے۔ اس کا جمہ سے اور ترام مال میں داخل ہورہا ہے۔ اس کا جمہ سے اور ترام مال میں داخل ہورہا ہے۔ اس کا خرجہ سے کہ ہم ہے۔ اس کی آمیزش ہورہا ہے۔ اس کا جارہ حلال مال میں داخل ہورہا ہے۔ اس کا خرجہ سے کہ ہم ہے ہیں اور ترام مال ہمارے حلال مال میں داخل ہورہا ہے۔ اس کا خرجہ سے کہ ہم ہے ہیں ہورہا ہے۔ اس کا خرجہ سے کہ ہم ہے ہیں ہورہا ہے۔ اس کا خروجہ سے کہ ہم ہے ہیں ہورہا ہے۔ اس کا خروجہ سے کہ ہم ہے ہیں ہورہا ہے۔ اس کا خروجہ سے کہ ہم ہے ہیں کی کے عذا ہے کا غروجہ سے کہ ہم ہے ہیں ہورہا ہے۔ اس کا خروجہ سے کہ ہم ہے ہیں ہورہا ہے۔ اس کی تروجہ سے کہ ہم ہے ہیں ہورہ ہے۔ اس کی مال ہمارے حال مال میں داخل ہورہ ہے۔ اس کی تروجہ سے کہ ہم ہے ہیں ہورہ ہورہ ہیں۔

#### یہاں تو آدمی بنائے جاتے ہیں

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرمایا کرتے ہتے کہ لوگ خانقا ہوں میں ذکر وشغل سکھنے کے لئے جاتے ہیں اگر ذکر وشغل سکھنا ہے تو بہت ساری خانقا ہیں کھلی ہیں وہاں چلا جائے ،لیکن ہمارے یہاں تو آدمی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور شریعت کے جواحکام ہیں ان پڑھل ہیرا ہونے کی امارے یہاں تو آدمی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور شریعت کے جواحکام ہیں ان پڑھل ہیرا ہونے کی فکر پیدا کی جاتی ہے۔ چنانچہ ریلوے اشیشن پراگر کوئی داڑھی والا آدمی اپنا سامان وزن کرانے کے لئے ریلوے کے دفتر پہنچا تو وہ دفتر والے اس کود کھتے ہی پہنچان مینے کہ اس کا تعلق تھا نہ بھون سے ہے ، لہذا اس سے خود یو جھے لیتے کہ آ ہے تھا نہ بھون جارہے ہیں؟

چنا نچہ حضرت تھانوئی فرماتے ہیں کہ اگر جمھے اپ تعلق رکھنے والوں میں ہے کی کے بارے میں بیمعلوم ہو جائے کہ اس کے معمولات چھوٹ گئے ہیں تو جمھے زیادہ دکھ اور شکایت نہیں ہوتی الیکن اگر کسی کے بار سے میں بیمعلوم ہو جائے کہ اس نے حلال وحرام کو ایک کررکھا ہے اور اس کو معاملات کے اندرحلال وحرام کی فکرنہیں ہوتی جمھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے۔

#### ايك خليفه كاسبق آموز واقعه

حضرت تفانوی کے ایک یو ے فلیفہ سے جن کو آپ نے با قاعدہ ضافر مائی تھی۔ ایک مرتبہدہ ایک سفر سفر سفر ایک بی بھی تھا۔ حضرت والا کی فدمت میں حاضر موسے اور سلام دعا ہوئی ، خیریت معلوم کی۔ حضرت والا نے بوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہ ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلال جگہ ہے آ رہا ہوں۔ حضرت نے بوچھا کہ دیل گاری سے آ رہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ فحلال جگہ ہے آ رہا ہوں۔ حضرت نے بوچھا کہ دیل گاری سے آ رہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ فحی ہاں۔ حضرت نے بوچھا کہ یہ بچہ جو تمہار سے ساتھ ہے اس کا نکث بورالیا تھایا آ دھالیا تھا؟ اب آپ اندازہ لگا تیل کہ فاتھا ہے اندر بیر صاحب ہے مرید سے بیسوال کر رہے کا کوئی کر رہے ہیں کہ بچے کا نکمٹ بورالیا تھایا آ دھالیا تھا؟ جبکہ دوسری خاتھا ہوں میں بیسوال کرنے کا کوئی تصوری خاتھا ہوں میں بیسوال کرنے کا کوئی تصوری خاتھا ہوں میں بیسوال ہورہا ہے کہ یہ بچے جو آپ کی نماز پڑھی تھی یائیں؟ لیکن بہاں بیسوال ہورہا ہے کہ یہ بچے جو آپ کی نماز پڑھی تھی یائیں؟ لیکن بہاں بیسوال ہورہا ہے کہ یہ بچے جو آپ کے ساتھ ہے اس کا کلٹ آ دھالیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت! یہ بچہ و لیے تو تیرہ سال کا ہے گئے میں بارہ سال کا گئے۔ باس لئے آ دھا کیا تھا۔ یہ جواب می کر حضرت! یہ بچہ و لیے تو تیرہ سال کا ہے گئے میں بارہ سال کا گئے۔ باس لئے آ دھا کیا تھا۔ یہ جواب می کر حضرت! یہ بچہ و لیے تو تیرہ سال کا ہے گئے۔ میں دیا کہ حضرت ایہ بھارت کی دھرت! یہ بھوں نے تو بیا سے کہ میں بارہ سال کا گئے۔ باس لئے آ دھا کیا تھا۔ یہ جواب می کر حضرت! یہ بچہ و لیے تو تیرہ دیا کہ حضرت ایہ بھوں نے کہ میں دیا کہ حضرت ایہ بھوں نے تھا۔ اس لئے آ دھا کہ نے تھا۔ اس کی کر حضرت ایہ کہ دیا کہ حضرت ایہ بھوں نے دواب دیا کہ حضرت ایہ بھوں نے دواب دیا کہ حضرت ایہ بھوں نے دواب میں کر حضرت ایہ بھوں نے دواب دیا کہ حضرت ایہ بھوں نے دواب دیا کہ حضرت ایہ بھوں نے دواب دیا کہ حضرت ایہ بھوں نے دواب میں کہ حضرت ایہ بھوں نے دواب میں کر حضرت ایہ بھوں نے دواب میں کر حضرت ایہ بھوں نے دواب دیا کہ حضرت ایہ بھوں نے دواب میں کر حضرت ایہ بھوں نے دواب میں کر حضرت ایہ بھوں نے دواب دیا کہ حضرت ایہ بھوں نے دواب دیا کہ حضرت ایہ بھوں نے دواب میں کر حضرت ایک کر حضرت کے دواب دیا کہ حضرت کی کر حضرت کے کہ کر حضرت کی کر حضرت کے دواب دیا

کو بخت رنج ہوا اور اُن سے خل فت واپس لے بی اور فر مایا کہ جھے سے خلطی ہوئی ،تم اس لائق نہیں ہو کہ مہمیں خلافت دی جائے اور تہمیں مجاز بنایا جائے ،اس لئے کہمیں حلال وحرام کی فکر نہیں۔ جب بج کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہوگئی، جا ہے ایک دن ہی زیادہ کیوں نہ ہوئی ہوتو اس وقت تم پر واجب تھا کہ تم بچ کا پورائکٹ لینے ۔تم نے آدھا ٹکٹ لے کر جو پہنے بچائے وہ حرام کے پہنے بچائے اور جس کو حرام سے نیخے کی فکر نہ ہووہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں۔ چنا نچے خلافت واپس لے لی۔

اگر کوئی صحف حضرت تھانوی ہے آ کر کہنا کہ حضرت معمولات ترک ہو گئے ، تو حضرت والا فرماتے کہ معمولات ترک ہو گئے تو استغفار کر واور دوبارہ شروع کر دواور ہمت ہے کام لواوراس بات کا دوبارہ عزم کرو کرآ کندہ ترک نہیں کریں گے۔ اور معمولات ترک کرنے کی بناء پر بھی خلفت واپس نہیں کی کینے ہوتو وہ انسان انسان نہیں۔ اس لئے حضور اقدس فاریش نے لئے مایا کہ دسمال وحرام کی فکر نہ موتو وہ انسان انسان نہیں۔ اس لئے حضور اقدس فاریش نے فرمایا کہ مطلب المحلال وربعہ بعد المعرب علال عدر ہے بھی فرض ہے۔ (۱)

### د نیا کے سامنے نمونہ پیش کریں

بہرحال، اس وقت ہمارے مسلمان تا جروں کی سب سے بڑی ذمدداری ہے کہ وہ ہر آن و سنت کی ہدایتوں کومڈ نظر رکھتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کریں۔ اس دنیا کے سامنے جو سرمایہ داری سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے۔ اور ایبانمونہ پیش کریں جو دوسروں کے لئے باعث کشش ہو۔ جو خص ایبا کرے گاتو وہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت کو بورا کرے گا۔

# كياايك آدمي معاشرے ميں تبديلي لاسكتا ہے؟

آجکل بے عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک نظام نہ بدلے، اور جب تک سب لوگ نہ بدلیں،
اس وقت تک اکیلا آ دمی کیسے تبدیلی لاسکتا ہے؟ یا در کھنے! نظام اور معاشر ہ افر اد کے مجموعے کا نام ہے۔
اگر ہر فر دائی جگہ بیسو چتار ہے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا، اس وقت تک پیس مجمی نہیں بدلوں گا،
تو پھر معاشرے ہیں جمعی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی ہمیشہ اس طرح آیا کرتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ

<sup>(</sup>۱) اصلاحی خطبات ۱۹۳۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰

فرد بن کراچی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، پھراس چراغ کود کھے کر دوسرا چراغ جلنا ہے، اور پھر دوسرے سے تیسرا چراغ جلنا ہے، ای طرح افراد کے سنور نے سے معاشر ہسنورتا ہے، اور افراد سے قوموں کی تقمیر ہوتی ہے۔لہذا پیعذر کہ میں تنہا کے خہیں کرسکتا ، بیمعقول عذرتہیں۔

## حضور بن الله كس طرح تبديلي لات

جب نی کریم مصطفیٰ طافیۂ اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت معاشرے کی خرابیاں اور یرائیاں اپنی اختیاء کو پیٹی ہوئی تھیں، اس وقت اگر آپ طافیۂ یہ یہ یہ کہ اتنا پڑا معاشر ہ اُلٹی سے کی طرف جارہا ہے جس تنہا کیا کرسکوں گا، اور یہ سوچ کر آپ ہمت ہار کر بیٹے جاتے تو آج ہم اور آپ یہاں پر مسلمان بیٹے ہوئے نہ ہوتے۔ آپ طافیہ کرتے ہوئے ایک راہ ڈ الی، نیا راستہ نکالا، اور اس راستے پر گامزن ہوئے۔ یہ بات ٹھک ہے کہ آپ خالیہ کو اس راستے جس قربانیاں بھی میش آئیں، مشکلات بھی سامنے آئیں، اس راستے جس قربانیاں بھی دینی پڑیں، آپ کو پر بیٹانیاں بھی پیش آئیں، مشکلات بھی سامنے آئیں، لیکن آپ نے ان سب کو گوارا کیا۔ اس کا ختیجہ ہے کہ آج دنیا کی ایک تہائی آبادی محمد رسول اللہ طافیۂ کا کین آپ نے ان سب کو گوارا کیا۔ اس کا ختیجہ ہے کہ آج دنیا کی ایک تہائی آبادی محمد رسول اللہ طافیۂ کی نام لیوا اور اُن کی غلام ہے۔ لیکن آگر آپ یہ سوچ کر بیٹے جاتے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا، اس وقت تک خیا میں کیا کرسکتا ہوں تو یہ صورت حال نہ ہوتی۔

# ہر شخص اینے اندر تبدیلی لائے

اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کی ذمہ داری اس کے اپ اُوپر ڈائی ہے۔ بہٰذااس بات کود کھے بغیر کہ دوسرے لوگ کیا کررہے ہیں، ہرانسان پر فرض ہے کہ دوا پے طر زِعمل کو درست کرے، اور کم ان کم اس بات کی طلب ہمارے دِلوں ہیں بیدا ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول مالٹی کا نے ہمیں معیشت کے میدان ہیں اور تجارت وصنعت کے میدان میں کن احکام کا پابند کیا ہے؟ ان احکام پر ہم کس طرح عمل میدان میں اور تجارت وصنعت کے میدان میں کن احکام کا پابند کیا ہے: ان احکام پر ہم کس طرح عمل کرسے ہیں۔ اس کی معلومات حاصل کر کے اس پڑھل کرنے کا جذبہ اور عزم بیدا ہو جائے تو ہیں ہم تا ہوں کہ بیجہ تا ہوں ان اس کی معلومات حاصل کر کے اس پڑھل کرنے کا جذبہ اور عزم بیدا ہو جائے تو ہیں ہم تا ہوں کہ بیجہ تا ہوں ان اس کی معلومات حاصل کر اور مفید ہے۔ ورنہ شسستن و گفتن و پر خواستن والی مجلسیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔

# معاشرے کی اصلاح فردے ہوتی ہے

کسی معاشرے کی اصلاح افراد ہے ہوتی ہے، بیسوچنا کہ چونکہ سب بیکر دہے ہیں تو میں

اکیلا کرکے کیا کروں گا، بیشیطان کا دوسرا دھو کہ ہے۔ دوسرے خواہ کچھ کررہے ہیں، لا بضر کہم میں صل ادا اھندینہ۔ اپنے طور پر اپنا معاملہ القد تعالیٰ سے درست کرلواور جوا خلاق نبی کریم ملائڈ کا نے ہیاں فر ، ئے ہیں ان کے اُو پڑھل کرلوتو القد تعالیٰ کی سنت رہے کہ جب ایک چراغ جاتا ہے تو اس ایک ہیان فر ، ئے جاتا ہے اور جلے گا ان شاءالقد تعالیٰ ۔ (۱)

اللہ تعالی اپنی رحمت سے بیرجذ بداور بیقصور اور بیرخیال اور بیرخزم ہمارے دِلوں کے اندر بیدا فرما دے جواس وفت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہماری دنیا و آخرت دونوں سنوار دے۔ اور ان با توں پڑمل کرنے کی تو فق عطافر مائے۔آمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



#### ﴿صاحب تعنيف﴾

نام: مولا نامفتی محمد تقی عثمانی ابن حضرت مولا نامفتی محمد فقع صاحب مولا نامفتی محمد فقع صاحب (مفتی اعظم یا کتان بانی جامعددار العلوم کراچی)۔

ولاوت: ٥ شوال الكرم ١٣٩٢ه (اكترب 1943ء)

تعلیم: ا\_ علیل درس نظامی جامعددارالعلوم کراچی و سااه (1960ء)

٢- فاصل عربي بنحاب بورد (الميازي درجه كے ساتھ) (1958ء)

۳۔ بی۔اے کراچی نو غورٹی۔ (1964ء)

٣- ايل\_ايل\_ في كراجي يوغورش (الميازى درجه كماته) (1967ء)

۵۔ ایم اے عربی پنجاب ہو غورش (امّیازی درجہ کے ساتھ) (1970ء)

تدريس: الم فيخ الحديث جامعددارالعلوم كراحي (٢٩ سال عن الدعرصة عامعددارالعلوم كراحي

یں مدیث وفقہ کے علاوہ مختلف اسلامی علوم کی تدریس)

محافت: المحمران شعبرتصنيف وتاليف بامعددارالعلوم كراحي

٢\_ مراعلى - ماينامة "البلاغ" (1967ء) عامال

٣- مدراعلى - مامنام "البلاغ انترفيقل" أكريزى (1989ء) سامال

مناصب: ا\_ نائب صدر جامعدد ارالعلوم كراجي (1976م) عناحال

٣- چير مين " انثر عيشل شريعه سيندُروْز كوسل International Shariah )

(و على اداره)\_

Standards Council)

"اكاؤ منكايندا وينك آركنا تزيش فاراسلا كم فانشل السني نيوهنز"

(Accounting & auditing Organization For Islamic Financial Institutions).

٣ مستقل مبر "انرعفل اسلامك نقداكيدى" -جده (زيل اداره-0.1.C)

الم يمبر "اسلاك فقداكيدى آف رابط عالم اسلاى" (ملدمكر م)

\_ المارك الاقتصاد الاسلامي (centre for Islamic Economics) 1991 وعامال

۲- نَجَ شرایعت ایبلٹ بیخی (بریم کورٹ آف پاکتان) (1982ء کورٹ آف پاکتان) (1982ء کورٹ آف پاکتان) (1980ء کا 1982ء)

۸- بیم آفسنڈ کیٹ کراچی یو نیورٹ (1985ء کا 1988ء)

۹- بیم آفسنڈ کیٹ کراچی یو نیورٹ (1985ء کا 1988ء)

۹- بیم آف سنڈ کیٹ کراچی یو نیورٹ (سالا کم یو نیورٹی ۔ اسلام آباد' (1985ء کا 1989ء)

ار بیم آئز انٹر نیشنل انٹیٹیوٹ آف اسلا کم اکناکس' (1985ء کا 1988ء)

ار مجر '' اسلامی نظریاتی کوشل پاکتان' (1977ء کا 1981ء)

ار مجر '' بورڈ آف ٹرسٹیرانٹر بیشنل اسلا کم یو نیورٹی ، اسلام آباد۔ (2004ء کا 2007ء)

ساار مجر '' بورڈ آف ٹرسٹیرانٹر بیشن آف اکنامی پاکتان' ۔

#### تصانف مولاناجش(ر)مفتی محمرتقی عثانی

#### éine)

|                                                                                                      |   | . ,                     |                                      |                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
|                                                                                                      |   | كامل سيث ٨جلد)          | الل                                  | اسلام اورجد پدمعاشی مس     | ☆                |
| تجارت كفنائل ومسائل (جلداة ل) الله خريد وفروفت كى جائزة تاجائز صورتي (جلدوم)                         |   |                         |                                      |                            | *                |
| خریدوفروخت کے جدید طریقے اوران کے احکام (جدسوم) کا مخصوص اشیاء کی فریدوفروخت اوران کے احکام (جدچارم) |   |                         |                                      |                            | 故                |
| اسلامی برکاری اور دور ماضر می اس کی عملی شکل (جددهم) می سوداوراس کا متبادل (جددهم)                   |   |                         |                                      |                            |                  |
| اسلام كامعاشى نظام (جديدم) بي اراضى كااسلامى نظام (جديدم)                                            |   |                         |                                      |                            |                  |
| حضر مُلْ فَيْرُمُ نِ فِرِ لِمَالِ التَّابِمِدِيثُ)                                                   |   |                         |                                      | اسلام اورجديد معيشت وتجادت | ☆                |
| جهان ديده (جر كون كاسراس)                                                                            |   | تقليد كي شرى حيثيت      |                                      | عيم الامت كسياى افكار      | ☆                |
| اسلام اورجدت يتدى                                                                                    |   | اسلام اورسياسي حاضره    |                                      | الألس ش چندوز              |                  |
| املاحيموا هقا (كال سيك)                                                                              |   | اصلاحى فطبات (كالسيت)   |                                      | اصلاح معاشره               |                  |
| ا كايرويو بندكيا تحيا؟                                                                               |   | اكام كان                |                                      | املای کال (کال بیث)        |                  |
| بالكياع                                                                                              |   | بائل عرران تك (عبدي)    |                                      | آ مان تکیاں                |                  |
| درية تدى (٣٠٠)                                                                                       |   | ترائح                   |                                      | يُدُنُورد عا كيل           |                  |
| FaFi                                                                                                 |   | و في مدارس كانساب وثقام |                                      | انام عا کا سرناس)          |                  |
| علومٌ القرآن                                                                                         | 京 | عيمائيت كياب؟           |                                      | ضبط ولادست                 |                  |
| فقهي مقالات (كافي ميث)                                                                               |   | فردك اصلاح              | 京                                    | مدانی نیلے (کال میث)       |                  |
| ملكيت زشن اوراس كاتحديد                                                                              | ☆ | يمر عدالد نير ع الله "  |                                      | آثر حعزت عار في            | और               |
| فقاذ شربعت اوراس كمساكل                                                                              | 京 | نغوثي دفتكال            | 故                                    | نشرى تقريري                | 1 <sup>2</sup> C |
| بهارامعاثي نظام                                                                                      | ☆ | المار ما كل سائل        | ☆                                    | المازيسات كمطابق يزجي      | 圿                |
| PoSi                                                                                                 | भ | اسلامی بنکاری           | 女                                    | بماراتعلى لكلام            | 弇                |
|                                                                                                      |   |                         |                                      | يحت مدري                   | ☆                |
|                                                                                                      |   | 44.5                    |                                      |                            |                  |
| 🖈 ماهي النصرانيه ؟ (١/١)                                                                             |   |                         | تكمله فتح الملهم (شرح مح ملم اجلاول) |                            | 公                |
| ظرة عابرة حول التعليم الاسلامي (١/١) 🌣 احكام الذبائيح (١/١)                                          |   |                         |                                      |                            |                  |
|                                                                                                      |   |                         |                                      | بحوث في قضا يا فقهي        |                  |
|                                                                                                      |   |                         |                                      |                            | 4                |

#### ☆English☆

- ☆ TheNoble Qur'an (2 Vols)
- An Introduction to Islamic Finance
- ☆ The Historic Judgment on Interest
- The Rules of Etikaf
- ☆ The Language of the Friday Khutbah
- ☆ Discourses on the Islamic Way of Life
- ☆ Easy Good Deeds
- ਕੇ Sayings of Muhammad
- ☆ The Legal Status of Following a Madhab
- Spritual Discourses
- ☆ Islamic Months
- ☆ Perform Salah Correctly
- ☆ Radiant Prayers
- ☆ Quranic Science
- ☆ Islam and Modernism
- ☆ What is Christianity
- ☆ The Authority of Sunnah
- ☆ Contemporary Fatawa